|           |               |             | ERSITY LIBI                 | RARY             |    |
|-----------|---------------|-------------|-----------------------------|------------------|----|
| Call No.  | 90000         | 744         | Accession No.               | U 806            |    |
| Author    | Ü             | س           | -16°                        | アルノス・ノノー         | _  |
| Title     |               |             | 136.16                      | CALL             |    |
| This book | should be ret | urned on or | نمیں خان<br>before the date | last marked belo | w. |

## سُلِطِنْ فِي الْمُعَارِدُ الْمُعَارِ

سوانح زندگی کا بیملات

ر المسر الموالية

محرّر اج الدّطالِبَ معرّر المراج الدّراني ب

> ۱۹۳۶ م حبله منفوق محفوظ



سر أج الدين طالب مولف "نظام عليهان"

مغبوتم للاسلام ممين خيدانه

### مصن رو فهرست مین

#### بِ نِقْتُنْهُ حَمِيكِ رَاماً وَدَكُنْ ﴾ ﴿

صغب نشار سند مضون صغب ا جنگ ساونوراوراس کاسباب ۲۲ ا تعریف کتاب ۱۲ فرانسیسی فوج کی برطرفی اوراسی اسباب ۲۷ بر خصوصیات کتاب ۳ نظام علی خال کے اُج جد ا م اصف جاہ کی اولاد ۳ ۱۳ فرانسيسيول كے فلاف سازش ۲۲ ١٢ حصول فتدارنظام بنحان ٢٩ ۵۱ مجھلیٹین ہوبوسی کی واپسی اوراس کا طرک ۲۸ ه ولادت وتعليم ه ١٦ بسانت حنگ پر نبدون کافير ٠٠٠ ١٤ صوبه دارى رار ونظام عليفان كي الحدكى ١٥ ، آصف جاه کی قابم مقامی ۹ ۸ صلابت جنگ کی مختشینی <sub>۱۱۲</sub>۸ ۱۸ موسلی بوسکامنصور باوراس میراسکی کامیان ۵۱ ۱۹ نظام علی خان کی تدبیر م 9 نطامت دکن ریفازی الدین خان <sub>۱۶</sub> ۲۰ بوستی دیوان حیدر حباک قتل 🗼 🗚 فيرور خبك كي سرفرازي ۲۱ بربان بورکونطام ملیخاں کی روانگی ہے ۹ وا فازى لد برجان كااورنگ آباد آبا اور ٢٠ ٢٢ حيدرجناك قس كي بعد نطاع المينال في وا ١٢ بلاک ہومانا \_

نشان لسله مفون صغه ٣٢ صلابت جبك كي على بين سے ٢٣ نظام عليجان كامحل وألى ۱۲ مراند بای مهم واليبي ده مراحل صلابت حباك ٣١٧ نظام ليغان كي ني مجائي سوملا فات ٨١ ٣٣ رياست بيرنط مايناكل نتطام ٢٨ ۲۹ موسیٰ بوسی کی واپسی ه واست می میرونسیسی فوج کی لازمت ۸۴ ٧٧ بوسي کي روانگي کے بعیصلاست جنگ ۳۷ اودگیر کی حنبگ ۸۴ أنتظامات ر به نقتنه خبگ اورگیر مع ۲۸ فرنسييون کي سيائي ۲۸ بیت ۳۸ نظام علی خان کی علنید کی خدمت و کا ٢٩ رياست آصفيه وقيام أنحاد كي سبت سے اور صلابت حنگ سے ۹۱ انگرنیوں کی سے بہای بشید دوانی ۲۹ ۳۰ انگرزول ما تدست بیلامعا بده ، فتكررنجي ۳۱ سرکارات بی فرانسیسیور کی کست ا ۳۷ تنصیره فهرست تصاوير

ا اعلى خرات المسلم الم

# تعربف كتأب

رباست أصفيه مي سے زيا ده آصف ما وادرائ كے مبد نظام علنجال كام رأتا مغفرت آب كازما زاس وجس الممتيت ركفائب كدانفيس كي حديس رياست في وخما ران صور افتياركى اورنظام عليخا ل كي مجدك المع برفي كوكئ اسباب مين جن مين سے البم ترين بيہ ب كراً صفحاه كانتفال كے بعد حكومت كے كھوئے ہوئے انزات ان كے عدميں بير قايم ہوسے اورا پنی خوذمماری غفرال مآب نے از سرنو قایم کی۔ ان کا ابتدائی حہداہم اور سیدیدہ وا تعاتِ ماینی سے ملوہے مولوی مبرخمود ملىصاحث لنتصف جاءثانى ابنى ئاليف بين اگران امور پرروشنى دليلتے جووز تيفت غفران ما (أصف جا فأناني كي مهدين فيق طلب تبية تومسًا على وجالًا ورمجه اسموضوع بركام كرف كي ضرور بانی بنیں رہتی جہدنظام ملبغال میں تحقیق طلب مشاریہ ہے کہ ان کے تخت سِلطنت پڑتکن ہوئے اساب کیا ہوے؟ میری یہ مختصری تالیف نقریاً اِسی کے افہار کے لئے مرتب ہوی ہے خفراں ہ جب بهاجب نیخت واج موجکے توان کے طرزعل میں اننا بین فرق آگیا کوعل سًا بقدا ورما بعد میکونی<sup>گ</sup> مناسبت قرار ہنیں ویجا ہکتی اس تیاین سے ان کی حیات کے قدرتی طریر دو حصے ہوگئے ہی ایک حصُول بلطنت مك دومراحمُول لطنت كَيْعِند ابي بنا پرمیں نے سوانح کے دوجعے قرار دئے

یاس کابہلاصتہ ہے جو قاریئن کے ملاط میں نیسی کیا جارہا ہے۔ ۱۵۔ شوال مقال ہجری کے معاصلہ مواصفہ ۱۰۰۰ مراس میں میں مراس

را في حويلي-حيدرآباودكن

انگریزی میری آف اندایا جمیس بل ایکی نسس میری آف اندایا جمیس بل ایکی نسس میری آف اندای از کیشنس میری آف برش آف برش آف اندای میری آف اندای میری آف اندای میری آف اندای اندای میری آف و میری ایس میری ایس میری آف و میری آف و میری ایس میری آف و میری آف و میری ایس میری آف و میری آ



اعلی حضرت قوی شو کت رستم د و راں ا رسطوئے زماں لفتنت جنرل هزاگز التید ہائینس سلطان العلوم 

#### تبسيط لثدالرحمل الرحيسم

نظام کی خال ا کے اب وجت د

سترفند کے اکا بروغطاء سے عالم شیخ امی ایک بزرگ، قمر الدین خان آصفا فیلی کے مورث اعلی منتے جن کاسلسلڈ نسب صغرت شیخ شہاب الدین مئر وردی کو بینجتا ہی نظام کیا انھیں آست جا ہ کے جو تھے فرزندہیں آصف جا ہ اول کے داد اعا بدخال (نحاطب قبلیج فا) عمد شاہ جمال میں مہند دستان آئے اور مناسب خدمات بجالاً کو فلعہ گولکنڈ ہ کے محاصوری عمد شاہ جمال میں مہند دستان آئے اور مناسب خدمات بجالاً کو فلعہ گولکنڈ ہ کے محاصوری المجمد عالم گیرث فیلی منظم کے گولے سے شہید ہوے ان کے فرزند شہاب الدین (مخاطب بہ غازی الدین خان فیروز جنگ) سے شاہ جمال کے شہور وزیرعلّا مرسعداللہ خان کی دخر ضوب تھیں جن سے آصف جا واول تو لد ہو سے نظام علی خاں کے والد میر فرالدین خان ہوں ہو کا میں سے پہلے آصف جا واول تو لد ہو سے نظام علی خاں کے والد میر فرالدین خان ہو کہ ہو سے نظام علی خان کی اولا و میں شقل ہو اول ہوں سے اسے پہلے آصف جا واول تو لد ہو سے نظام علی خان کی اولا و میں شقل ہو اول ہوں سے اسے پہلے آصف جا واول تو لد ہو سے نظام علی خان کی اولا و میں شقل ہو اول

چنانچداب ریاست دکن برج بادشاه قدر قدرت سحندرشوکت المحضر نیام برخیمان کان بینانچداب ریاست دکن برج بادشاه قدر قدرت سحندرشوکت المحضر نیام برخیمان کان ﴿ ذَا ذَا لَهُ عَمِي وَ فَكِلَّ لِللهِ سَلَطَنَتَهُ وَادَامِ اللهِ وَدُولِتَهُ ) كَمُرَانَ بِنَ آصَفَ مِا مِالِعِ مِن تصف جاواول کی شخصیت ایسی نہیں ہے کدائ کے صاجزادے کے احوال میں صنمني طوريربيان كرديجائ بلكداس موضوع برايك عللحده كتاب كي تدوين كي صرورت عجابح حسُ خدمات سے لطنت مغلیہ کی عمر میں خاصہ اضا فہرگیا ور نہ و مجمعی کے مٹ گئی ہوتی اعو - نختلف علاقوں پر خدمات صوبہ داری بجالائے جلہ نا درنتیا ہ کے دوران ہیں لطنت کی ط سیند سپر موسے اور سلے نہیں کی تحریک ومثورے پر ہوئی، وقتاً فوفتاً مرمٹوں کی سرکویی مبنائے ہا تھوں ہوتی رہی آخر کار بائے نمایاں کے صلمیں وزارت کی خدمت سے تک سر فراز ہوئے ا درجب نظر دوربین سے دیکھاکہ لطنت کی حالت زوال پذیر ہے توجبورًا اپنی ا بک علیمہ وصو تا يم كى الكن كس كے بعد مى اپنى رياست اورائس كے تعلقات كو مركزى حكومت مغايت منقطع ننبس كميا جوان كى عين فراست اوردورا نديثي تعيى اسى خو د نحتاري كے اعلان كى تقريب ہمارے المحضرت نواب معرفان علی خان بہا درخلدا متدملکه وسلطنت نے اپنی ریاست اید میں اس بارخ تعطیل منانے کا فرمان تبایخ ، ارحادی الثانی سام اللہم ۲۹ حزوری <del>۱۴ ق</del>یاع نا فدفر ما ياسيحس كے الفاظ يہ ہي و۔

> دو چونکه ما ه رحب الرحب کی ۲۹ زایخ یومنچشنبه خلوت میں ایک ماریخی وا کی با د گارمیں (مینی اعلان آصف جا وا ولی مرحزم نوسفور با بتر دوسیال حکومت

له جريدة فيرمول ملده و مرز ورخ ١٩ رحادي الناني ١٣٨٠ يمري -

آسنط بارداد است اول کے جید صاحرا و سام اور جید صاحرا دیاں تھیں۔ ان کی رحلت کے بعد تا منط بارداد تھیں۔ ان کی رحلت کے بعد تا مرحای میں جو کچر محبکر ایس میں اُن پراس وقت تک عبور حال نہیں ہوسکتا جب کہ کہ اُن کے ناموں سے واقعیت نہو۔ اسی بنا برعال سلسل اُن کے نام اور خطاب بیماں تباجا بیں کہ اُن کے ناموں سے واقعیت نہو۔ اسی بنا برعال سلسل اُن کے نام اور خطاب بیمان تباجا بیں (۱) مرحور بہنا ہ ۔ جو اپنے وا وا کے خطاب آصف الدّول عازی الدّین خان فرز رقبہ خاطب و ممتاز تھے۔

ا بن نظام الدوله میراحد خان نا صرخبگ (شید) 
(۳) املیلالک آصف الدوله سید محد خان نا صرخبگ (شید) 
(۳) املیلالک آصف الدوله سید محد خان صلابت جنگ وظفر خبگ بید سالار 
(۲) آصف جاه نانی نظا م الملک نظام الدوله میر نظام علی خان اسد جنگ 
(۵) شجاع الملک شجاع الدوله میر محد شریف خان بسالت جنگ 
(۲) نا صلا کمک معتضد الدوله میر نظام المای خان جاید المحبیل اور برایت محی الدین خان ظفرخبگ (۵) خیار سیامی ایرانی خان طفرخبگ الدین خان طفرخبگ ای خیارت کوسیلیم میراند میرا

(۸) پادستاه بیگم مینوب بهخواجه با باخان -(۹) مکرمهٔ با نوبیگر معروف به کالی بیگم منسوب به میرکلال خال -(۱۰) خجبت با نوبیگر معروف به خان بها ورصاحبه -(۱۱) محطف به بیگم -(۱۲) مه با نوبیگر مینوب به اخلاص خال سعدالله خانی -

ولادخي يبم

غرهٔ نتوال لنه اللهم ، رما بي تنسب كه عيدالفطر كي شب بين الصف جاه اول محمل عدم بجم بطن سے ایک بن بخت لڑکا عالم وجود میں آیا۔ صبح کوبیری کے ایک بیرزا دے سے بیان جن کی عرابك سوسال نفي )مغفرت مآب سے ملآ فات عبد كے لئے آئے تواصف جا و نےائ سے فرما ياكم ئىپ كەندەم كى بركت سەرتج ا بك بندە زادە تولد سوام، آپ بزرگ بىن قران يە سے فال نے کرا بنی زبان مُبارک سے اس کا نام رکھیں " منصحف میں حرف عین کلا جس بیسے بیرزاد و صاحب نے نام علی تحویز کیا اوراس کے قبل تبرگالفظ محداضا فه كرك محدعلى " نامركها داس يرمنفرت مآب ف اظهاربينديد كي كرك یہ فرمایا کہ اس نام کے بےشمارلوگ ہیں اس کئے اگراس کے ساتھ ہمارے نام باخطاب کا بھرکی گی جزواصنا فركروبا جائعة ومناسب بوگااور فرمايا" نظام على" اچمانام مهاس كے بعدالتي ب وخوشی میں بیزرا دہ صاحب کو **نقد دی**و میہ جاری فرما یا سکسی موترخ نے دلاوت کی نیازنج ُ سعبر<del>ز</del>بُ با ئی اور حضرت سبیلیمان صاحب نے" خفیط الدین احد" نام میں تاریخ ولادت بحالی اور

اسی ماریخی نام کولکھ کرآصف ما ہ کے ملاحظہ میں بیاں گیا۔ صاحب باریخ نظامی نے ایک طبیع نے کھھا ہے جس کے مادہ سے بادی انتظامین میں بیدایش عشائلہ ہے نظامہ ہو تا ہے لیکن نی جھیت

تناعونے اور این سے ایک عدو کا تخر جرکیا ہے اور چونکدایک مبارک مرکی بارخ میں تخر کیا

على تحن نهبي تصوركما جا ماس كئاس كوصاف طور يرظام نهبي كيا . كاتب نے اعداد مادہ كے

اعتبارسے سن کے اعدا دلفظوں میں لکھ دئے اوراسی کی معلی صدیقیۃ العالم میں مجی کرلی گئے۔
قطعۂ مدکور کے آخر کے اشعاریہ ہیں ۔ ۵
مورخ آس منسدان بچوٹ ال چوشد در بجرٹ کرضبطایں ال
برول آورواز دریائے فکرت درخشاں گو ہرے باقدر قیمیت
رفت مزدسال ایں تاریخ مجرب طلوع آفیا ہے۔ از صبح دولت

دو*مرے شع*می دریا ئے فکرسے **گوہز ک**النے کاجو ذکرہے اس میں امنتخب حبری طرف پہام حب رسع معہوُد ہبم للہ خوانی کے بعد بعلیم عاز ہوئی اور اپنے والد کے انتقال ک يه بأقاعد نعليم ليته رهب - آصف جاهِ إدل أكرمِيكه لين اخرعه دين مهمات ملكي اوضلفشاريا میں مصروف کھنے ناہم وہ اپنی اولاد کی تعلیم سے غافل نہیں رہتے تھے جب کہیمی موقع ملتا لینے مصاحبین باامراءیں سے کسی نکسی کو اپنے صاحبرا دوں کی تعلیم حالت کی دریافت کے لئے حكم فرماتے تھے نظام علی خال كى تعليم بھي بالكل اليي ہي ہو ئي ہے جيسي دوسرے صاجزا دو<sup>ل</sup> کیکین کم سنی کی وجہ سے ان کوا تناعلمی ٹبحر نہ ہوسکا۔ تبنا کہ نا صرحباً کو تھا چیل سرح لیک صاخرادے کی ہرای علم افن کی تعلیم کے لئے ایک اُستا دعلنحدہ مقرر ہوتے تھے اسی طرح انُ کے لئے بھی مقرر تھے جیانچائ کی عربی ، فارسی کی تعلیم کے لئے مولوی نینے محمیل مو ر بان ترکی کی تعلیم کے لئے جواس زما نہ میں امراء واعیان طنت اور نقا نہ ملک کے لئے الزما سے تھی نے وشحال بیگ ولدخدا تردی بیگ بزخشانی مقرر تھے اس کے علاوہ ان کوخطاطی کی

مثق بھی کرائی گئی تھی، خِبانجیرشنے محد حبفرسے اعنوں نے خط المث کی شق کی تھی بیصل بنا د کا غذات میں نظام علی خال کی خلمی سخررات جو ہارے و یکھنے میں آئی ہیں اُن سے میعلوم ہونا ہے کدان کو تستعلیق اور شفیعہ لکھنے میں بھی مہارت تھی۔

جن زماندمیں آصف جا واول کا نتفال ہواہے یہ ابھی فارغ کتھسیل نہیں ہوئے تھی اوراس كے بعدخان جنگيول ميں اتناموقع نہيں مل كاكدان كى تعليم كمل ہوجاتى -عالم طفي بنطِ على الله الله على وستورية تعاكد بحقِ كوعلى ادبي تعليم سے زيا د وفول جز اورا بندانی تعلیم ہی کے زمانہ میں ان کو ایک جنگ میں علی طور پرشر مکی ہونے کا موقع مجی ینا بنچه ست<sup>ین ان</sup>که مر<sup>نزه یا ج</sup>مین آصف جاه ناورشاه کی مهم سے فارغ ہونے کے بعد مرمٹوں کی مز<sub>ر</sub> كے لئے مامور ہوسے ۔ جواكن دنوں علاقهُ بعو يال ميں در آئے تقے وہ وارالسلطنت سے كل المومَّةِ ہے تھے کہ مخرین نے یہ اطلاع دی کہ اُن کے عزرِصا جزادے ناصر خبگ (حن کومنفوت اُ نے لینے غیاب میں دکن میں اپنا نائب مقرر کیا تھا) تعین ناعا فبت اندیثوں کے اغواران مور مُنحرِن ہوگئے ہیں اور لینے مویدین کو بہت ساری جا گیرات اور بے دیر بغ ا نعا بات ہے دلاکر ملک د مال کشارہے ہیں اب نا صرخبگ کو تنبیہ کر نابھی صرور ہوا۔ اس بیس با اِنتا دوہم سے طد فارغ ہونے کے لئے اعتوں نے اپنی فوج کے دو حصے کئے اُکب دستہ کو تو اپنے تحت کم کھا اورایک عللحدہ راستے سے مرمٹول کی حابنب روانہ ہوے اور دوسرے دستے کو اپنے فرزند نظا علیجال کے تحت کیا جن کی عمراس وقت تقریبًا بسات سال تھی۔ اُن کی آٹالیقی میں نجیٹ الدوکہ شیخ علی خال کو ما مورکیا اور حکم دیا کہ وہ ایک علامہ دواستے سے بھویال میں مرتبال مقابل ہوں مرہٹہ سرداروں کو دوطرف سے فوجوں کی آمد کی اطلاع ملی توخوف زوہ ہوگئے اور را وِ فرارانعتیار کی ان کے تعاقب میں ان کی فوجیں مالوہ کک پنجیں - بہاں سے مرہٹے جبکوروں دوز کل گئے توا کفوں نے مزید تعاقب کوموقوف کیا اور فوج کے دونو رحصوں کو اکتھا کر کے بوائ دوز کل گئے توا کفوں نے مزید تعاقب کوموقوف کیا اور فوج کے دونو رحصوں کو اکتھا کر کے بوائ کی سمت روا نہمو سے یہ ہم اگر حیکی نظام علی خال کے نام پر بر ہموئی اوراس ہیں وہ خود ترکی بھی کے سمت روا نہمو سے یہ ہم اگر حیکی نظام علی خال کے نے جانے اور نئیم کے تعاقب کی تماشہ بینی ہوا در کوئی علی تربیر ان کو نہیں ہوا اس موقع پر اگر جبگ ہوئی جانی تو ہم نہیں ہم سکتے کہ چو سامت سال کی علی تربیر ان کو نہیں ہوا اس موقع پر اگر جبگ ہوئی جانی تو ہم نہیں ہم سکتے کہ چو سامت سال کی علی تربیر ان کو نہیں ہوا سے موجوں جانی تو ہم نہیں ہم سکتے کہ چو سامت سال کی علی تربیر ان کو نہیں ہوا سرمان سال کی علی تربیر کی کا سیمی کی کا شدیدی کی کا شدیدی کی کا سیمی کر کہنا کی کا سیمی کی کا رسیدی کی کا میک کی کا سیمی کی کرا بیچے کیا کرسکتا ۔

سے الے پیشنے علی خان کلاں کے بیٹے اور تدالطائف شیخ عبنی گبندادی کی اولاد سے میں ان کے واداشیخ محمر ضید ریاست ہی اور کے طازم جب المی نے حب المی نے اور کے طازم اللہ نے میں ان کے واداشیخ محمد میں اس کے بعث نیے علی خان کا ان خدمت بر گور جب فرز ند بهر ذخان اور بجران کی وفات بعث علی خان کو اللہ اللہ نہ محمد بر مورد اللہ کے بعد شیخ علی خان کے جدیوں میں اللہ کے صف جا واول کی رفاقت میں گزار نے نفے ان کے جدیوں میں ان کو مورد بران کے بعد اللہ اللہ اللہ میں مورد نواز بری سے خاطب ہو سے لیکن ان کو اس خطا ہے بچاراجا نا اب ند نبیر تھا۔

ار می غیلم المجرز کر میں میں ان کو محمود سے کی سواری کی خوشن تھی سے ماہوں ہے جرکم یا بی ۔

ار می غیلم المجرز ویں مورد برار بر بوجب فراین سے مطافی خاکہ وارد میں سے ماہوں ہے جرکم یا بی ۔

ار شیلی و خیرو دیمات برگز بی تھی صور برار بر بوجب فراین سے مطافی فراید شینے سے حالیوں ہے جرکم یا بی ۔

ره اصفیباه کی فایرتفامی پرسیب

ے میں ہے۔ آصف جا ہ نے آخرمر تنبہ دکن آنے پرجہاں لینےا ورصا خرادوں کو مختلف صوبوں کی خدمو پرنا مزدکیا و بال اس مونها رکو بھی صوبہ داری ایلجیوُر سے مرّزوازکیا اورانتقال سے میشیر ناصر بگل **ک** ابناقا يم تفام وردوسر مجيو شے بهائيوں اور بعبانج كاسر بريت نبايا اوراُن كونصيحت مويت کی لیکن اُن کی قایم تقامی اور قباوت کوائن کے نواسے مطفر حباً نے تسلیم ہیں کیا اورخود علّا کرنا ملک میں چیلے گئے تاکہ و ہاں کے فوحدا رکو بموارکرے اپنی سلطنت علیحدہ تعایم کریں ناصر ائن کی فہایش ماائن سے مقابلے کے لئے اس طرف جانا پرا۔ اِس مرحلہ میں اپنے اور بھائیوں كے ساته نظام على فال عبى ان كے ہم سفر ہے كرنا كسيس دخل ہوكرنا صرفِك نے عكمت على مظفر حنگ کو قالومیں لابیاا درائ کو نظر بندکر کے لینے ساتھ نے چلے حیین ووست خال عرف چنداصاحب(فوجداری کرناٹک کے وعویدار) کی فہمایش پرِفرانسیسیگورنر ڈوپیے منطفر خبگ کا طرفدا ہوگیا جب کواس (جِنداصاحب)نے یہ توقع ولائی تقی که اگر منطفر جنگ ریاست بریمکن ہو حائی توجو اس (جنداصا ) کے اور فرانسیسی مینی کے حق میں بہت سے مراعات جاری ہوگے اس نباہ پر فرانسیسی کے اور ا وراُن کے *حلیف نے نامیخنگ کے*افغان سرواروں کو *یتر حیص ترغیب دی کداگروہ نامیخنگ وقتل کر*د . ا ورا کُن کی مگرمُظفر خُلگ شخت نشین ہوجائیں تو ایک حصّہ ملک اُک کو ان(افغان سَرواروں) کے موجودہ علاده دلایا جائیگا اس لالجمی افغان سرواروس نے اصر جبک کو تبید کردیا اوران کی گرفزلیسیول کی خواش کے موافق منطفر دبائے خانیٹیں ہو گئے نا صرفبات ہمید ہوتے ہی اُن کے چار و کا کی جواُن کے ہمراہ۔

(جن بن نظام علی خان بھی تھے) شکرسے کل کر راجرا م حنیدرے پاس جیا گئے کہ ووسنا حقاب <u>ئ بنهادت کا باعث منطفرخنگ ہی کو تصور کرتے تھے اور جب وہ تحن نشین ہو گئے تونظا عملیجا</u> نے لینے بھائیوں کو انفیں کے پاکس چلنے برآ ما دہ کیا۔ جینا نچدا نفیس کے صلاح ومثورے سے ان کے دونوں عبانی اوریہ راجرام حنیدر کے پاس سے خل کر منطفر حباک کے پاس آگئے۔ان کی تخت نشینی فرانسیسی مرکز حکومت (بازندیوی) میں دُھوم سے ہو نی ۔ با باریوی کے گور مزنے ان کی پرتخلف شا با نه ضیافت کی اور اعجوئه روزگاراً تشازی اور کشکھے کا انتظام کیاانفوں نے اس موقع برجہاں اوروں کومناصب وخدمات دیئے و ہاں وائسیسیوں کو بھی یا تاریخ یی کے اطرات کاعلاقهانعام میں دیاا در فرانسیسی فوج کا ایک دسته موسی بوسی کی اتحی میں نوکرر کھ لیا۔ اس دسته فوج کی صارحت صاحب تورک آصفید نے ان الفاظ میں کی ہے: ۔ وو (گورنر ما نظریری) موشی بھوسی یکے از سرکر دۂ خود را بامنطفرخان وابراہیجا گازُوی با یک نمارکلاه کوشس و پایز ده مزار باریم اه رکاب داده مرخص خود" اس فرانسیسی فوج کولینے ہمراہ رکاب لے کرمنط فرحنگ اور نگ آبا ، دکی طرف مراجعت فرما ہو ہے ابائن افغان سرداروُن نے ایفاء وعدہ کی ست رعاء کی لیکن بعض ناعاقبت اندینیوں نے بیمتوره دیا که مزید ملک د کیراس ناحق شناس قوم کی قوت میں اضا فه نه کرنا چاہئےاوراسی نبات<sup>ی</sup> ایفائے عہدمیں تساہل ہونے لگا۔ چونکہ ان افغان سرداروں کاعلاقہ (کومیئر کرنول سا واور)

له یه چندرمین کا بنیا تھا اوصور بدر کے موامنع مصافلی، بعائی و غیرہ کا جاگیر دا ر۔ لوازم فدرست بجاولانے کی بناہ پرسنشانی کی مصام الدولہ نے جاگیرسے اش کو ملئی دکرنا چاہا جس پرائس نے نفا بلر کہا آخریں ا مان چاہی اس کی تام جاگیریں مولٹے بھالکی کے ضبط کر کیکئیں۔ سکت نوزک تصفیدت کی صفر (۲۰) ۔

فرنسيسى علاقدست قربب تفاا وربيركر دارخو دآب طاقت ورتقے اس كے بعدان كواگرا ورماك ياجا توائ كى طاقت ميں اوراضا فەبهوجا ما اوران كاملك اتناكىسىع بهوجا ماكەنو د وانسىسيول كولىنے مغبوضات کے بھیلانے کی گنجائی نہیں رہتی اس بناء پر فرانسیسی عہدہ دارموسی بوسی پیجا ہتا۔ كەملك كاوچھتى جواڭ كو دىاجا ماخوداس كومل جائے ناكداس كى فرنسىسى قوت ملك دكر بىي انگریزوں کے مقابلہ میں بہت زیادہ ہوجائے اس لئے وہ بھی خطفرخبگ کوالیائے عہد کے خیال بازد كفناتها ورحوِنكه الياكوني معابده خود خطفر حبك نے بالذات يا فرانسيسيوں كے توسل سے أك ساتدنهیں کیا تھااس لئےاس کےایفاو کاان کو بھی ہبت کم خیال تھا جب کانیتجہ یہ مواکہا فغات يُول موكَّئ اورْخفيد طوريراس امرياً تفاق كرلياكه أن كي فوح كوراً يُحو في سيّاك برصف ندد بإجائ اورسازش میکی که دامل حرو کے گھا سے میں اُن برجلدا ورموں اورا پاشکرمیں چیار حمیا اِکرنے لگے یہاں تک کدایک دفعہ تمت بہا درخاں سردار کر نول کے بیابی موسی و مسی کے لشکرسے ارابے ا ورکیوسامان لوٹ مے گئے ان کی اس سرزوری اور دیدہ دلیری برِ موسیٰ بوسی کولیش آیااو زمط فرج بھے اس نے درخواست کی کدان بیٹھا نوں برحملہ کیاجائے یاائ سے خت بازیرس کیجائے مطفور کے نے اس کو بیمجما یا که اتنی حلدی مناسب نبیں ہے حکمت علی سے اُن سے مواخذہ کیا جائیگا لیکن ہوئسی کو جش انتقام مین مین واسان کی خرز رہی اس نے یہ کہا" میں ان صاحبزادے کولیکر حارکر دیتا ہوں اورصلابت جنگ کا ہاتھ پکڑ کرائٹھا اور اپنی فوج سے حلہ کر دیا ۔ جنگ چھڑ جانے پرنطفر خبگ بھی تود نُكُلِ آئے ان کے ساتھ نظام علی خال بھی شریک ہوگئے افغانوں نے اپنی فوج کو ایک نہرمیت نا حکرد کر حله آوردل کواپنی مرکزی فرح ا ورتو سنجانه سے دورا در بے رام مکر دیا ا در پیر ملنجا رکر کے

قلب فیج پرآگرےجی بین طفرخیگ تصصاحب تورک آصفیه کا بیان ہے کا اس مقع پر منطفرخیگ کا ہاتھی مہت بہا درخاں کے ہاتھی سے الگیباا ورائس وقت انخول نے بہا درخا کے ہر میں سے ہوگرگد برطوار کے دووار کئے جن کو خالی دیکرائس نے ایک نیرانییا مارا کدائن کے سرمیں سے ہوگرگد سے کا گیبا ورساتھ ہی روح پرواز ہوگئی بیاں یہ مجھ میں نہیں آتا کہ تیر توایک دور کی مارہ سے کا گیبا ورساتھ ہی روح پرواز ہوگئی بیاں یہ مجھ میں نہیں آتا کہ تیر توایک دور کی مارہ جب دونوں ہاتھی ایسے مل گئے تھے کہ نوست نوار وخر کب ہونچ گئی تھی تو بیر مرات بہا دخوال مسلم خوب برائی ایسے ما یا منطفر خباک کا وار کرنا اور تاریخ ن بین تو یا یا نہیں جا ناالدہ ہمائی کا تیر ویا گائی سے اور متوقع وادوا کا تیر ویا گائی ہے ہوئی ہوئی کا مصنف ہے اور متوقع وادوا تو بیر مقام پروالا جا ہ کے ایما واور تحریک پراپنی ناریخی نظر کمیں ہے اس واقعہ کو حد فی بال شعاکمی ہے اس واقعہ کو حد فی بال شعاکہ میں نظام ہرکر تا ہے ہے

مکن ہے کہ صاحب وزک آصفیہ کو تسامح ہوا ہوا وراسی و عموس کر کے اس نے بعد ا ننے سے اس کو کال دیا ہو کیونکہ طبوعہ کتا بیں ضرب شمثیر کا کوئی دکر نہیں ہے جہت باڈیا

له توزك آصنية الم مخد ٢٠ ـ سله انورنامدورق ٩٣ ـ

اسی دوران میں ایک نیرنظ معلی خال کے چہرے پرآ نگاجی کو انفول نے خود کال کوئیا کیا افغان فوج اپنے مروار کا قبل ہونا و بچھ کر بھاگ تکلی اس کے بعد بخطفر جنگ کا دیوان رگھنا تھ افغان فوج اپنے مروار کا قبل ہونا و بچھ کر بھاگ تکلی اس کے بعد بخطفر جنگ کا دیوان رگھنا تھ افغان معلی خال کی خواصی میں آمیٹھا اورائن برمور جھیلے تکا حب سے بینظا ہر ہوتا تھا کالن جانتھا کہ کہ گے گرموسلی بوسی جس نے صلابت جنگ کو ہمراہ لیکر جنگ کا آغاز کیا تھا کہ افغاز کیا تھا کہ خواس تصور سے کا ایک موسلی بوسی کی وجہ سے ریاست ملی اس کے زیر با راحیان ہوکر اُن مراعات میں اصنا فنہ کریں جومنطفر جنگ نے اُس کے اوراس کی قوم کے حق میں جاری کی تھیں ۔

صُلاَجِنگُ کی تخت بنی صلاببت کی تخت بنی

ایک ہی تفام اور ایک ہی شکریں رئیس کی قایم تفامی کی نبت کسی افتلات کے بیلا ہونے سے اندیشہ تفاکد آپ میں بڑی طح جنگ چیڑ جائے ریاست آصفہا ہی کے طرفدادو نے یہ بینے نہا کہ منطفر خبگ کے بعدان کا کمین لوکا تخت نینی ہوا وربعد شورہ یہ قرار دیا کہ آصف جا ہے کے صاحبرا ودو میں سے ہم کسی کو قایم کیا جائے صلابت جنگ کی تخت شینی پر غلبہ آرا کا اندازہ ویچھ کر نظام علی خال نے بیش اندیشی سے مناسب جا ماکدا پنی رائے بھی طائع کرویں تاکدا من طرفقہ سے اس خفت کا موقع نہ آنے پائے جوابی تخت نشینی کے اعلان اور پھر اس سے اختلاف واقع ہونے کے باعث بیلا ہوتی چنا نچہ اعنوں نے بیان کیا کہ اس سے اختلاف واقع ہونے کے باعث بیلا ہوتی چنا نچہ اعنوں نے بیان کیا کہ میں ہم سے بڑ سے ہیں اس لئے وہی ریاست کے مناوار ہیں "

لیکن صاحب گلزارآصفیهاس واقعه کوشیر خبگ سے تعلق کرتا ہے اور کہتا ہے کہ انھول نے کیا،
موجود ہوتے ہوسے جیوئے تھائی کو تخت سلطنت پر بیمانا

فاندان آصفيه كي آمين كے خلاف ي يد مركز مرموكا .... ي

مکن ہے کو استخبل کو پہلے نثیر حبگ نے ہی نظام علی خاں کے ذہر نبٹین کیا ہو۔ گرصور فیاقعہ اس مبتینہ عل درآمہ کے خلاف متنی کہ بعدانتقال آصف جاوان کے سب سے بڑے فرزند

له المريخ ظفره في ١٢٠ - سك محلوار آصفيه في ١٠٠ -

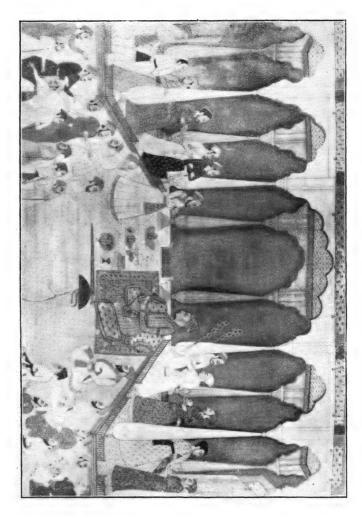

د ربا رغو ا ب علابت جنگ بها د ر

بروز وگرراج رگنات واسس به تجویز مردانِ عالی فیکسس به تجویز مردانِ عالی فیکسس به تجویز مردانِ عالی فیکسس بست. در گذاشت ، لفتب که او بست فرزند آصف نسب در انخبن یخ رونق صُوبه جا ت وکن ملابت جنگ نے رئیں نکررگھ ناتھ داسس کی دیوانی کو بحال رکھاا ور فرانسیسیوں کے حقوق سابقہ بھی برفرار رکھے ۔

اس واقعة تخت ننينى سے يونا بت ہوگيا كه موسى بوسى جو چا بتا تھا وہ ہواا ور دوسر امراج اس سے اختلات ركھتے تھے اس كى قوت واٹر سے متاثر ہوگئے اور چونكه اس نے

نظام على خال كے خلاف صلابت جنگ كى طرفدارى كى تقى ۔ اس ملے أن كواسس كى خلام على خال موقع بدائكى خلام است موقع بدائكى خلام براستی سے بلکہ مراستی سے بلکہ مراستی سے بلکہ مراستی سے بلکہ مراستی میں طرف دارى سے اغاض كيا تھا چھتے تھ اگر د كھا جائے تو بہن طائ تھى جوان كى آئذه كاميا بي كے لئے سبتى آموزا ورا يہنا ہوئى اور زما يہت تقبل مين نظام على خال نے انتظام رياست ميں فرانسيسيوں كے خلات جو كچے دور نہ تھا كہ فرانسيسيوں كے والے ہوجاتى ۔

ریاست پرتمکن ہوکرصلابت جنگ اپنے نشکر کے ساتھ حیدرآباد کی طرف روانہ ہو اور اپنے بھائیوں کو نظر مندکر کے اپنے ساتھ ساتھ رکھا اکد وہ ان کے خلاف کوئی کوشش کر کی حیدرآباد بہنج کیزندریں لیں اور فلٹ گولکنڈہ کے خرانے سے بھر رقم حال کی اور اور اگ آباد کی طرف بڑھے کہ اس زمانے ہیں ہی دکن کا مرکز حکومت تھا۔

نظامت کن بیغان الین الین المجری کو یقیق بوگیا که فرانسیسی قوم دکن کے سب سے فیروزدگا برگیا کی فرانسیسی قوم دکن کے سب سے فیروزدگا برد دربار میں سیحکی طور پرجم گئی ہے فوافو نے والسیسیوں کو اُن سے ملتی دہ کرنے کی کوششش شروع کی ۔ فواب کرنا مک کے ذریعے دبات میں اورخو دفعازی الدین خان آصف الدولہ فیروز جباک کو (جواصف جا واول کے بڑے فرز نہ میں اور دربار شاہی میں وزارت کے مرتب سے ممتاز تھے) یہ اطلاع کی که صلابت جنگ نے اس قوم موثر دار ناصر خباکی فنہا دت کے بانی مبانی تصاس لئے لازم ہے کہ ایک سازباز کی ہے جوشا ہی صوئر دوریا جائے اورخووان کی ریاست پر نظر ڈالی جائے اس اطلاع پر یاس سے اس قوم کو عللے دوروریا جائے اورخووان کی ریاست پر نظر ڈالی جائے اس اطلاع پر

وربار شاہی سے نظامت دکن خود غازی الدین خان کے نام بحال ہوی - جِنا نیجہ نواب کرنا ٹاکھے خط مذکورا ور نظامت وکن پر غازی الدین خان کے تقریکا حال ان کے خطور سوئر مدنوا بے مجھ علیا ۔ فوجدار کرنا ٹاک سے ظاہر موتا ہے جو بیہے : ۔۔

''..... مُودّت نامُه نحالصت مصنمون ومحبت ذريعيّه موالات شحوا بتضمر شها و مراسر قباست اخريم ذاب نظام الدّوله ناصر خبگ رحمته الشّعليه وطنيان ورزيدن تىرىبىي بېتەگىرى بعضے ئائے حرامان ان ان صورت وبسیرت ابلیس، وخرا فی اک كرنائك وانتقامت خويش دقلنه نتفر نگر ما وصف شورت اطرا ف وغلو مطل خلات باعرضدا ننت حضور طلِ سجاني رسيد وواسطه تحسروا ندوه ضاطر كرديلالا كربساط موائے غير منكامي اين سحرا وزيدن است و بنياد بي شبات ايں بنائے بے بقایا مال بی فناگر دیدن انسان راجز برمنا کے آہی دستگاہے علوم وہدو تسلیم شیتِ ایزدی گزیرے نامفہوم المدا باصطبارلاجاری کوشیدہ بروی ا طاعت بيش بنگانِ وصُهاعتبار وتخفطا سباب ام آن خلوت گزینا نشمین ایگ حب مراحم والطاف شامى ومطابق اذ هان حكم سائد آلمي گرديده باشديع نظامتِ دکھن از بیشگاه ِخلافت یا دشاه زمن روزمنطورگشتِن عرصنداشت آ التنظها راحس مفوض مسلتجئ افضال ذوالمهن وعهده نيابت إي كاربرآ كأرفوا التقام د درگارمقرروتحس گشت - چنانچه ننرج این عطیه کیری درفرا و البتال انتظام روزگارمقرروتحس گشت - چنانچه ننرج این عطیه کیری درفرا و البتال حنوظل دوالجلال باد مكرعطيات خطاب ومنصب وخلعت والتقلال حراس

ملک کرنا نک وغیره نوازشات مناسب بربن ست بقین است که برطبق کم بارگاه خلافت از نفته یم شاط مراتب مبذولهٔ معبد و گذارش سباس واحداحهٔ درتصفیهٔ خس وخاشاک فراسیس وغیر جمهور حدد میدهٔ باخستان ملک کرنا گت ماخت خوابهند پرواخت و تارسید ان بی جانب از انتظام ائور کهن سرور معی بلیغ خوانه انشاه الشرتعالی بعد دست دا واتصال به تجویز وصلاح یک دیگر به نیظ فرتش فهاکم کرنا کک و دکن خاطر خواه اخبا بعرصهٔ شه و دخوا بدشتافت یفضه ایمن کل الوجوه کمیه بتوجهات روز افرون شابی اطینان کمتی باید داشت "

اس سے ظاہر ہے کہ غازی الدین خان نے اپنی نظامت دکن کا فرمان حال کرتے کے است کو مان حال کرتے کے است کو مالک وکن سے نعتہ و ضاور فی کرنے کے سے خود آب روا نہوں اور یہ خواش کرنے کے سے خود آب روا نہوں اور یہ خواش کرنے کہ من کہ بنو نساد کے بعداس علاقہ کا انتظام نوا برکرنا کی کو اپنا نا کب مقر کرکے ان کے حوالی کے والی کی کہ بنو نساد کے بعداس علاقہ کا انتظام نوا برکرنا کی کو اپنا نا کب مقر کرکے ان کے حوالی لیکن ان کا یہ خیال اس وقت نک صورت عمل میں ندا سکا جب ناک کدوعو بدار فوجواری کرنا ٹاک جیدا صاحب ختال نہو گئے اور مختر علی خال بلا فراحمت غیر سے فوجوار کرنا ٹاک کے بعدا خول نے دکن کی سمت میں جلنے سے پہلے لینے اس تہتہ کا افہار نوا برکرنا ٹاک کو بیدا نوا برکرنا ٹاک کے ان انتظام کی کہا ہے۔

".....درین روز باصلاست جنگ به بهرس گیرددارا عقبار نا پائدار این است. درین روز باصلاب جنگ به بهرس گیرددارا عقبار نا پائدار این مرسی برادری را بربا دراده و براعوائد ناکسان بن ننگ، و آنفاق واسیا شقادت آبنگ درگیناین متوثق به تائید دوللمن، و توزنی مت کن افتادی

بنا برَآن پایرکاب بکران عزمیت و نعاطر به ثنتا ب تهیئه نبضنت سواو د کن بهتیم. تابنيا دفساد ازآ معمنت آباد براندازم دبمعاصندت آن قوت بازوئي خويش و خلاصُه كمرِ بُحَان وفااندیش که حملگی سرت این آن ناجیه را به کیفرکر دار ناهموار مکرب رما نیدند دسین دوست خال را مجتثمت دشکومشس ندبوح دشنهٔ تدارک گردانیدند و در النبت باین دوست یک رنگ بنا برا فاصنت نظامت باعث متندالتجامندم كددرآن سزرين فراسيسان را وشكني بزائ بدعهدي من نهاسخت كشند ولع يحولي كري له بنائے طغياني مرطاعي وواسط بغاوت مر باغى است متاصل كردانند بحكر قول كے بہت دو دل یک شودشکن کوما یراگن بگی آرد انبو ه را یفین است که درایی صورت رفع ابتری دکن ماکزنا مک بلکه تما می ولایت مند فِعل آيد - زياده اسباب حبت زياده وسامان دولت آماده بادئ

اس سے بیعلوم ہوتا ہے کہ وہ دکن پہنچے سے پہلے یہ جاہتے تھے کہ اس علاقہ کے ذائی ۔ ا اصحابِ حکومت کو اپنی طرف کر لیں تاکہ لینے خانفین کی سرزنش میں ان کو آسانی ہو چنا نچہ انفوں نے اگر حرم مخترعلی خال نواب کر ناٹلک کو اپنا بنا لیا ا درا د حرم سرٹیٹیو اکو ہموار کر لیا اور ایک لاکھ فوج کے ساتھ دکن کی جانب روانہ ہو ہے اس کی اطلاع حبب صلابت جنگ کوہو تومقا بڈیں ان کو اپنی کامیا بی کی کوئی توقع نہیں رہی اس لئے وہ معا اوز گ آباد سے حید را باد آگئے اور لیسے انتظامات عمل میں لانے لگے کہ متفا با پنہونے یائے ادر کام لینے حسب مراد بن جائے انگرزی تواریخ سے یہ پایا جا تا ہے کہ اپنی اسی تدبیر کی مبنی رفت میں اعنوں نے لتکرخان رکالبہولم کو (جواک کے دیوان تقمے) اپنے پاس سے علیٰ دہ کر کے اور نگ آبا دا ور برا رکی طرف روا نہ کردیا۔ غازی الدین خان کا اور نگ آباتا ہے خازی الدین خان اپنی کتیر فوج کے ساتھ (اکٹو بڑے گئے مرات اللہ کا مرات کا اور ہلاک ہوجانا ہے کہتا ہے کہتا ہے۔ ساحب توزک والاجا ہی کہتا ہے۔

کاس موقع برصلاب جنگ نے اپنی والدہ کوان کے باس روانہ کیا تاکہ وہ بینے حقیقی بیٹے سے

ارامنگی کا اظہار کرکے ان کا اعتماد حال کریں اور اس کے بعد کسی نیسی طرح ان کوزہر دے دیں۔

اسی بنا پروہ گئیں اور مذکورہ طربق سے ان کا اعتماد حال کیا اس کے بعدا یک و فعد غانی الدین کے

نے شدت گرماکو محکوس کرکے یہ بیان کیا کہ ان کے والد گرمیوں میں کھیر شعے اور جھا بختہ کا مرکب بنا کی والدہ نے

اس پر یہ کہا کہ اس کے بنانے کا ان کو بڑا بخر بہ ہے اور خلوص کے ساتھ ان کے لئے تیار کرنے کا ارادہ کیا غازی الدین خان نے اس کو جو کی اس کو استمال کریں گے ۔ صلاب جب کو نیا رہم طادیا ہی والدہ نے اس پر یہ کہا کہ اس کے بنانے کا ان کو بڑا بخر بہ ہے اور خلوص کے ساتھ ان کے لئے تیار کرنے کا ادادہ کیا غازی الدین خان نے اس کو قبول کیا ۔ بگم میا جہد نے اس مرکب بیں کوئی زہر طادیا ہی والدہ نے استمال کیا اور اس کے بعد ہی وہ فوت ہو گئے لیکن میا ایس کہتا ہے کہ نظام میلیاں

اموں نے استمال کیا اور اس کے بعد ہی وہ فوت ہو گئے لیکن میا اس کہتا ہے کہ نظام میلیاں

میں والدہ نے ایک روزان کے شام کے کھا نے میں زہر طادیا اور یہ کہر وہ زم آلود کھا نا ان وکھا اور اسی سے جانگی بیا کہ کہ اور اسی سے جانگی بیسی میں میں الم ہو گئے اور اسی سے جانگی بی کہ اس کو میں نے اپنے ہاتھوں تیا کہ اس کو میں نے اپنے ہاتھوں تیا کہا ہو ہوں تیا کہا ہے " جے کھا کے وہ ہمینہ میں میں بیا ام و گئے اور اسی سے جانگی بی کہ اس کو میں نے اپنے ہاتھوں تیا کہا ہے " جے کھا کہ وہ ہمینہ میں میں الم ہوگئے اور اسی سے جانگی بی کہ اس کو میں نے اپنے ہاتھوں تیا کہا ہو ہوں کہا کہ وہ ہمینہ میں میں الم ہوگئے اور اسی سے جانگی بی کو الدہ کو اس کی کھا کہ وہ ہمینہ میں میں الم کی کھا کہ وہ ہمیں میں کی کھا کہ وہ ہمینہ میں میں کیا کہ وہ کو کھا کے دور اس کی کھا کے دور کیا گئے کی کھی کی کھی کے دیں کہ کی کو کی کھی کی کو کیا گئے کہ کو کی کھی کی کو کی کے دور کی کو کی کی کو کی کی کی کھی کی کھی کی کو کھا کے دیں کی کھی کے دور کی کی کھی کی کی کو کہ کی کھی کی کو کی کی کو کی کی کھی کی کو کھی کی کو کی کی کو کی کھی کی کی کو کی کی کی کھی کی کھی کی کر کھی کی کو کی کھی کی کو کھی کی کو کہ کی کھی کی کو کی کھی کی کی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کی کھی کی

له توزک والاجابهی درتی ۱۷۹ ـ

ئله لکھاہے کو کھیرے کو ماریک تراش کرنمک دومالی کے ساتھ المار حیانجیس فوا<u>لتہ تھے۔</u> ایک ذائقہ دارمرکب بن **جا**نااس کو **گری کے رہم می** دفع دارت کے لئے استعمال کرنے تھے۔ ۔

شه ساليس بيفيه ١٣٨٧ -

م کوجب غازی الدین خان کے زہر ہی سے مرنے میں نامل ہے تو ہم کی صورت میالیس کے اس کو تسلینهیں کرسکتے کہ نظام علی خال کی والدہ نے ان کوزہر دے دیا۔ اگر جبکیا س صورت میں اتفالی کی گنجایش ہے کہ عمرہ بیم نے اس آرزومیں اُن کوز ہرہے دیا کہ لینے لڑکے کولینے باپ کی مند پر ٹیمیا وتھیں لیکن ہم اس کونہیں ہاں سکتے اس واسطے کہ غازی الدین خان سے زیادہ وہ صلانت کی خالفت ہوسکتی تھیں۔ کہ اعنیں کی وجہ سے اُن (نظام علی خاں) کی قایم مقامی کا اعلان ہوکر کالعدم ہوا تھا اوراب بھی اُن کے رئیس ہونے میں صلابت جنگ ہی حایل و مزاحم تھے اور بس غازی الدین حان ان کے علاقی فرزند تھے۔اسی طرح صلابت جنگ بھی تھے اوراینی مخالفت کو اس خلاف کام میں لانے کے لئے بیگم صاحبہ کو بہت سارے موافع بھی حال تھے کہ وہ اکثرا ورنگ بادیں انُ سے قریب رہی ہیں۔اس ٰسے زیادہ قرینے قل صاحب توزک والاجاہی کا بیان ہے جبکی تائیدائ*س عصر کے*اور موزخین سے بھی ہوتی ہے۔ دو سرے موزخین زہر دئے جانے کو اسائنے ہیں لیکن بینہیں بتاتے کہ زہردیاکس نے جاگر ہم زہرخورا فی کے واقعہ کوتسلیم کرلیں تو بیہا ری سجے میں نہیں آ ناکہ اس موقع پرا وزگ آبا دمیں کوئی ال حلے کیوں نہ پیدا ہوی جس کا امکال ہے۔ سمجے میں نہیں آ ناکہ اس موقع پرا وزگ آبا دمیں کوئی ال حل کیوں نہ پیدا ہوی جس کا امکال ہے۔ تفاکه و باں اس وقت د و نوں کے طرفدارموجو دیتھے اورغازی الدین خال کے ساتھ توایک ٹیر اوژعقول فوج تقى ا درمېردلعزېزيى بعى ان كوحال فنى ا ورحب ان كى موت كاسبب زمېرخورا نى بې عصراب توجم يقايس كيون ندكرين كدية تدبير إيها زمشس من فرانيسي واكرمسمي دى وولان كي جواس موقع پر غازی الدین خال کے ساتھ دہلی سے آیا تھا اوراسی کے ذریعہ انھوں نے اپنا پیمکم فرانسیں گورنر ڈویلے کے باس بھیجا بھا کہ صلابت جنگ کے پاس کی تعینہ فرانسیسی فوج کو والبطالی

ادراپنی اس غرمن کی کمیل کے لئے کمن ہے کہ فرانسیسیوں نے محلات کی فضا کو لینے کو فق کرائیا ہا راجیاں اس غرمن کی کمیل کے لئے کم کن ہے کہ فرانسیسیوں نے محلات کی فضا کو لینے کو فق کرائیا ہا راجیاں ہا راجیاں ہے کہ غال کی ہے احتیاطی نے بدا عتبار کو ہم ان کو ہم ہے میں بہتلا کر ویا ہوا وراک کے اس محل ہے موض سے فوت ہوجانے کے بعد فوانسیسیوں کے معا ندین نے (جواسی سلسلے میں صلابت جنگ کے محل الف ہوسکتے نفے) میں ہورکر ویا ہوکہ اُن کو زہر دیا گیا ہے اور یہ صورت دوراؤه س ہی ہی ہی خالف ہوسکتے نفے) میں ہورک واقعات ہا ہے سنے میں مجی آئے ہیں جن برزم رکھا کرونے کا گمان کی اس کے معان ہیں ہے۔

إغى وكراكن كه علاقة گوتى بيخود مختايا خطور پرتابض موگيا تحفا حب اس مرسمه مرداركوينجر ملي کہ بالاجی راؤمینی اس کی رکوئی کے لئے آرہے میں تواس نے عبدالحکیم خان سے مصالحت تفاق كركيبنيواسي مقابله كرفى تجويزكى -اب بالاجى راؤف يمموس كياكه ساونور صلابت جناك زېرچكومت بے اس پر قابو پائے بغير مارى راؤكى تا دىپ نامكن ہے اس لئے اُلھول ناس واقعه کا انهما رکرکے حاکم سا دنوراور مراری راؤکے مفایلہ میں صلابت جنگ سے انتمداد کی جس بر وہ راضی ہو گئے پونے سے بالاجی راوُا وراد زنگ آبادے صلابت جنگ اپنی اپنی فوجوں کے ساته سا ونور کی طرف بڑھے لیکن واقعات حداشدنِ اہل فربگت کامصنف کہتا ہم کہ علیجانیما (نثا بدا د اے جونھ کی نسبن) عدوا حکمی کر رہاتھا اور مراری راؤگھوڑیڑہ اور نظفر خا*ل گ*اڑ و پ<sup>کے</sup> سا نیمتنفق ہوگیا تھااس اپریرسرام نپڑت کے ذریعیہ جوصلا بت جنگ کے درباریں بالاجی اؤ وكيل نها بتصفيهة واكداُ وهربالاجي راؤا بني فوج كے ساتھ سا و نوركومتھا ہے کے ليے جائي اوراوهر پرسرام نیڈت صلابت جنگ کوائن کی مدد برآمادہ کرے اوراُن کی فوج کو لیکرآ گے بڑھے میکن ہے كه بالاجي راؤبيثيواكي دخواست استداد پرصمصام الدّوله شا مهنوازخان مدار المهام في جن كے خيالا فرانیسیول کے موافق نہیں تھے۔ اپنے عندیہ کی بیش رفت میں اس جوابی ا مداد کی خواہش کی ہو كه صلابت خبگ اس شرط سے مبنیوا كو مدد دے سكتے ہیں پُراکوهې اُن كی فرانسیسی فوج كے برط كرفيس مينيوا مدوديس اوراس برطرفى كے بعد آئنده اُن سے باہمی اتحاد قائم سے يدكوئی ايسي با ہنیں تھی کہ بیٹوااس کو قبول نکرتے۔ بہرحال ان مارج کے طے بلنے کے بعد صلابت جنگ کی فنج ساد نور کی طرف روانہ ہوی۔ یہ امر تحقق ہے کہ میدان حنگ میں پہلے بالاجی راؤ کی فوج اُر

ا ورتقر میا در هانی مهدینه تک ساو نور کامحا صره کئے ہوئے میری رہی اس عرض مدت میں باریا مفابلے موسے اور بالاجی راؤکوبہت کچونفضان برداشت کرنا بڑا آخرصلاب جباک کی زایسی نوج کے نویے خانہ کی مدوسے بہت تفوڑے عرصہ میں سا د نور کے سر دارسے صلح ہوگئی اس صلح متعلق اورمی کہا ہے کہ موسی بوسی نے اپنی قوم کے حلب منفعت کی خاطرا راکین دولت کے منورے کے بغیر ترا مُط صلح ملے کئے جس کی تفسیل یہ ہے کہ تر خیا بلی کی گذرشتہ خبگ میں مرازی کی خدمات کی بنا پر فرانسیسی حکومت اس کی مقروض ہوگئی تھی۔جے اہل فرانس نے معاادا کر اس کوایک دستا وبزلکمندی تنی ۔اب مراری را دُنے خفیہ طور پر بوہی کے باس یہ کہلا بھیجا کہ :۔ " وہ دستا دیزمیرے یا س موجود ہے میں اس سے اس *شرط سے دست* برداً مونا مول كهتم سان شرائط بربالاجي راؤا ورصلابت جنگ سيصلح كرا دو... اس بربوسی نے نشا نطاصلے خود فایم کیں جن برسلے ہوگئی اور دستا ویزیدکوراس کو واپس مالگئی اس صلح کے خیبہ نرائط کی کوئی اطلاع یا س کی نسبت کوئی اجازت بُرسی نے صلابت جنگ سے حال نہیں کی ۔جس کانتیجہ یہ مواکداس کی نسبت ان کی اس برگیا نی میں اور اضافہ ہوگیا جوشا ہونا اس كے خلاف بداكر رہے تھے۔

'واقعات جلاشدن اہل فرنگ' میں اس صلح کے متعلق کچر بھی نہیں لکھ گیا ہے۔ اس سے صرف آننا معلوم ہونا ہے کہ سا ونور میں دور فرا در تبین را توں میں فرنسیسی فوج نے میں ہزار بانسوگہ لے چیوڑے جس سے صبل ادر بروج وغیرہ مشتبک اوراکٹر سکانات خاک کے برابر

که اوری حلمدا ول متغدی ۲۲ م

ينه واتعات جداشدن ابل فريك مفحه ٥ -

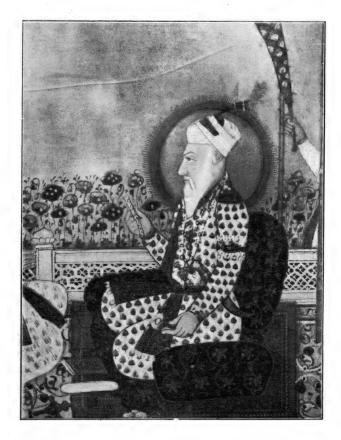

نواب نظام الملك أعفجا «بهادر اولي

By Courtesy "Pictorial Hyderabad"

ان حدد دنباک کا نام عبدالرحمان نفا اس کا با ب جوا به فلندر نجا ری اصف جا وال کے جہیں بلنے سبندوں آکران کے بارس خ مال کر کے جعلی بٹن کی فوجداری سے مزواز جوالیکن جب والنسیوں نے جیلی بٹی میں داخت نثروع کی قائم نے ان سے بنم ونئی کا بہان کک اس بندگاہ براخوں نے وہ کامی برفعیند کولیا۔ اسک بعدہ یا بٹیری بی بی گورز کے باستی می کرز دویا نے اس بنا کیروزہ ماس جمایا ٹیری کا گورز اسکی بہت عزز رکھتا تھا جب وانسی فوج نظر جنگ کی ملازم ہو کران کے بمارہ بطید بلی قوانسی گورز دویا نے اس بنا کیروزہ ماس بملی میں الفاری ' ہموسی وہی کے بمراہ کردیا صاحب بوار و کروس کے قول کے مطاب تی جدالا من کو من مال مان موجود میں بازم ہو کا مندے کے بات بنتی گئی اوراس کی مفار اوراس نے زائسی جہدہ دارسے لیف والد کے اصافات کا انجمار کرکے مازت کی دی خواست کی تھی ملازم ہو کراس فیوسی کا بڑا احتیا ہوال کی بادراس کی مفار پرخطابات ذوالفقارها ان میدونیگ کہ دالم وارسی با بی اس کا ایک میائی دوالفقار دیگ تھی جس کو ونے چیدر دیگ کے مقاس کے بعداد کی مقاسم کی بیات اس کی بیارہ کے بارہ کی کھیا کے دوراس کی مفار کے بارہ کی کھیا گئی دوالفقارها کی کا فرزت کی کی مارہ کی بیاب میں کہا کہ کا معام کی کے بارہ کی کھیا کہ دوالفقار کی کو بالے کے بارہ کی کھیل کے بارہ کی کھیل کے بارہ کی کھیل کے اس کی کھیل کے بارہ کی کھیل کے اوران کی کھیل کے بارہ کی کھیل کے بارہ کی کھیل کے بارہ کو بالے کہا کی کھیل کے بارہ کی کھیل کے بارہ کی کھیل کی کھیل کے بارہ کی کھیل کے بارہ کی کھیل کے بارہ کھیل کے بیارہ کا کو بارہ کی کھیل کے بارہ کھیل کے بارہ کو بارہ کی کھیل کے بارہ کو بارہ کو بارہ کھیل کے بارہ کھیل کے بارہ کھیل کی کو بارہ کی کھیل کے بارہ کھیل کے بارہ کو بارہ کی کھیل کے بارہ کو بارہ کی کھیل کے بارہ کی کھیل کے بارہ کو بارہ کو بارہ کی کھیل کے بارہ کو بارہ کیا کہ کو بارہ کی کھیل کے بارہ کو بارہ کو بارہ کو بارہ کے بارہ کے بارہ کو بارہ کیا کہ کو بارہ کی کھیل کے بارہ کی کھیل کے بارہ کے بارہ کو بارہ کو بارہ کی کھیل کے بارہ کو بارہ کھیل کے بارہ کو بارہ کو بارہ کو بارہ کے بارہ کو بارہ کی کھیل کے بارہ کو بارہ کو بارہ کے بارہ کو با

دولی احمان فرائیش مغل قوم کی ملازمت سے علی ده موناتم کومبارک مور است سے علی ده موناتم کومبارک مور اللہ سے اس ا اس اہمی مفاعمت کور واقعات مداشدن اہلِ فرنگ کے مصنف نے کسی فدر فعیل تا یا ہے چنانچہ وہ کہتا ہے۔

رو ربی به بینی ایل فرنگ ) بالاجی را و لینے بھا بیوں اور سرداروں کے ساتھ دریا کے ساتھ دریا کے ساتھ دریا کے ساتھ دریا کے میٹر الماک موسی بوسی کی قیام کا دیر بہنچا اور بیا اقرار شہری کی کہ وہ دولا کھ روید ما ہوار برتم ابنی تمام فوج اور توب خانہ کے ساتھ میری رفافت و کل زمرت اختیار کروکہ مجھے ملک ہندوستان کی شخیر میں رفقاء کی شیت گری کی بیندوستان کی شخیر میں رفقاء کی مشیت گری کی بیندوستان کی سنچر میں رفقاء کی مشیت گری کی بیندوستان کی سنچر میں رفقاء کی مشیت گری کی بیندوستان کی سنچر میں رفقاء کی مشیت گری کی بیندوستان کی سنچر میں رفقاء کی مشیت گری کی بیندوستان کی سنچر میں دوستان کی سنچر میں رفقاء کی مشیت گری کی بیندوستان کی سنچر میں دوستان کی سنچر کردی کی دوستان کی سنچر کی دوستان کی سنچر کی دوستان کی دوستان کی سنچر کی دوستان کی سنچر کی دوستان کی

" منرورت ہے۔

له ساليس منفيه ٢١٦ - عله واتعات جداتدن إل فرنك فه-

بالاجی راؤ کا بیخن دوکام دیا ہے ایک تو ید کم موسی بوسی کو صلابت جنگ کی ترک خدمت بزارا افتر تعل ہونے سے بازر کھے دُو مرا بیا کہ اگر وہ اپنی ملازمت پر راصنی ہوجائے تو صلابت جنگ سے یہ ظام کرکے اُس کو لبنے باس نوکر رکھ لے کہ ہندہ ستمان میں پھیلے ہونے فتنہ وفسا دکو فروکر کی غرض سے بُوسی کے خدمات کی صرورت ہے ۔

ذائسیں فرج کی برطرفی ادر \ بیشیواسے مشورہ کرنے کے بعد صلابت جنگ نے پہلے اپنے بھائیو کُن نظر بلہ اس كالبنا المستبا المستراكيا بياني نظام على خال كوخطاب نظام الدولاد فيوبر برار سے متماز کیاا دربیالت جنگ کوصو ٔ بداری بیجا ب**ی**رد ادُھو فی عطاکی ۔ صاحب **نوز**ک صفیہ کہتا کہ ا<mark>ل</mark> مرزازی بریوسی نوسی نے بھی لینے لئے بدیر کی صوبہ داری کی درخواست کی ۔ جس سے غالبا اُل غرض يتفى كداس مركزى علاقه بإخابض مؤكرتهم بهايئون كى قوتون وراعمال بإنظر كصاوراك كو ایک جگرجمع بونے ندنے لیکن اس کی اس درخواست کے خلاف صلاح کاروں نے صلابت جنگ کح ایسا ہموار کیا کہ انفول نے فوانسیسی فوج کی برطرفی کے احکام جاری ہی کرھئے اپنی فوج کی برطرفی کے بعد یوسی بوسی کومکن ہے کہ پنجیال بیدا ہوا ہو کہ اس کے باعث قرا کی شاہنواز خال ہر لیکین ہم بیزمیال کرنے ہیں کداس دوران میں واقعات واسباب ہی کیجوابسے بیش آرہے تھے کیجن کی جبہ فرانسيسيول كالنزخود كجذكم بتوا جار بانها جن اسباب سے صلابت جنگ فرانسيسيوں سے بول مورب تھا درجن امورکی ٰبنائیر فرانسیسوں کا اُٹرکم مور با تھا یہ ہیں :-

(۱) انگریزرکوان شالی اور مدراس کے علاقه میں ان کو برابر دباتے جلے جارہے تنظر دروی

كى تمام نوجەاسى طرف نعطف بوگئى تقى -

(۲) کرنالک کے وسیع علاقہ برخوانیسی پانچ سال سے نجانب ریاست قابض مضر تھر تھر کے سیاست قابض مضر تھر تھے۔ لیکن اعنوں نے اس کے متعلق کوئی تو میٹیکٹ رہ خانہ یں کی اور خلاف ان کے متحمد سی الکھ دویے میٹیکٹ اور فرمان کے مشدور کے ساتھ ہی بارہ لاکھ رویے ندرانہ دینے برآماد کی ظاہر کی تھی ۔

(۳) فرانسیسیوں کے مخالفین میں سے ایک ثنا ہوازخاں مدارالمہا مے خےا وردو رہے پرسرام نیڈن (وکیل بالا جی را و بیشوا) جو اپنے میشوا کی خاطریہ جا ہتے تھے کہ صلاب جنگ کی ملازمت میں یہ فوج ندرہ تاکدائن پر خود غلبہ باسکیں تعییر سے جنوعلی خال تھے جن کی جاب سرکاران شالی میں تنی اور یہ علاقہ بُوسی کو نفولین ہونے کی وجہ سے وہ اپنی جاگیات سے محروم ہوگران شالی میں تنی اور یہ علاقہ بُوسی کو نفولین ہونے کی وجہ سے وہ اپنی جاگیات سے محروم ہوگرانگر نےوں اور مرسم ہرداروں سے تعلقات قایم کر ہے تھے اور آخر میں صلاب جنگ کے باس ہنچ کر سے پیالار کی فوج کی خدمت سے مرزوازی کے خلاف بڑے زور سے کارروائی شروع کردی تھی۔

پائی اوراس کے بعد فرانسیسیوں کے خلاف بڑے زور سے کارروائی شروع کردی تھی۔

( ۴ ) فرانسیسی گورنر دو پلے حب فرانس دائس ہوا تو د گودے ہو' اس کا فایم تفام ہوا اس کی اطلاع شاہنوازخاں کو ہوئی توانخوں نے حیدرآما دکے صوبہ دار محمد حین خال بین الدّولہ کو لکھا کہ:۔۔

" میں اس حیرت میں منتخق ہوں جو گور نربہا در کی واپسی کی اطلاع سے مجھ برطاری ہوئی ہے اس تغیر منتخفی نہ ہے کہ موٹی ہے اس تغیر و تنگر منتخفی نہ ہے کہ اس سے گوئی مفاہمت نہیں کر سکتے کہ وہ ہمار سے معاملات سے قطعًا نا واقف ہے معلوم یہ ہم تا ہے کہ فرانسیسی اب طاقت ورنہیں سے اور انگریز

ان برغالب آگئے واضع ہوکہ میں مختوب انگریزا در مخدعلی سے مصالحت کرنے والاہو۔ شاہنو ازخال کواس خیال کے پیدا ہونے کی وجہ وہ ارسلت ہوی جوڈد پلے کے تباولے کے زمانہ میں آئے اور خوانسیسی گورز کے ابین ہوی اوراس لئے گورز نے لینے طیس اپنی عدم ملا خلت کی بالمیسی کا صریحي افہار کر دیا جس سے متاثر ہوکرصلابت جنگ نے موسی ہوسی کو لکھا کہ ۔

" مناری توم نے اب تک میری مدد کی جو کچھ اس نے میرے فدات بجالاً محصومعلوم ہے میں نے جیا و و بیلے کو کرنا ٹک کی حکومت دی اور مجھے فوی انگیری کدوہ لینے اعداء پر کامیابی حال کر گیا لیکن اب میں ٹرے افٹوس کے ساتھ اس کے وابسی کی خبرس رہا ہوں میرے المجیوں کو جو میری جانب سے اس کے نام کے خلوط لے گئے نفے نئے گورز نے کہا ہے کہ" صور بدار سے کہو کہ میں اپنے یا وشاہ کی طون سے بہاں بھیجا گیا ہوں اس نے مجھے متعلیہ ملطنت میں مداخلت کرنے کئی تا کی ہے اور کہا ہے کہ اس لطنت کے سربراہ کا رحمکہ خرایقہ پراپنی خفاظت آپ کی ہے اور کہا ہے کہ اس لطنت کے سربراہ کا رحمکہ خرایقہ پراپنی خفاظت آپ کرسے جو ہن اور المی کے ویدئے گئے۔ اور مراری راؤ اور میں دولے تم کو حجوز ہے جسی الملاع دی ہے کہ قیدی محمد علی کو دیدئے گئے۔ اور مراری راؤ اور میں دولے تم کو حجوز ہے جسی این تمام امور سے یہ نابت ہے کہ اگر زخم پر کا مل خلید بیا ہے کے ۔۔۔۔۔۔ "اگر زخم پر کا مل خلید بیا ہے کے ۔۔۔۔۔ "

ام صنمون سے ہی طاہر ہے کہ اب صلابت جنگے دل میں فرانید سیدں کی کوئی و قعت باتی نہیں غنی اور وہ اُن سے کسی مدویا اُن کی کسی خدمت کے منوقع نہیں ہے تھے۔

( a )ربایت آصفیه کویشیا کی طرف سے بڑا خطرہ تھا انھیں کے حملوں کی ملانعت کی عرض سے

اس کو فرانسیسی فوج کی جیسی ایک تقل با قاعده فوج کی جمیشه ضورت رمتی تھی اسی و حرسوضلات اس کوعللحده کرنے برآماده نہیں ہوتے تھے لیکن سا و نور کی جنگ میں بالاجی را ؤ میشوا کے ساتاتی اُ قایم ہوگیا اوراب اس طرف سے کوئی اندلیشہ باتی نہیں رہاتھا۔

(٦) سادنور کی صلح میں موسی بوسی نے اپنی قوم کی مفنت کی خاطر آست آصیفہ کے مفاد بر كوئى نظرنهيس دالى اوراخراجات جنگ تك اس مؤفع براس سے عال نهبيں كئے اور شرائط يوسيه ركه كرسلح كرلى يحب سے صلامت جنگ كى سُو بِطَنَى ميں اور اصنا فد ہوگیا . بہرجال بيسبامور لیسے حمع ہوگئے تھے کدان کی بناء پرصلابت جنگ موسی بُوسی اوراس کی فوج سے تنفن ورضامند نہیں رہ سکتے تھے۔احکام بطرفی کے بعد فرانسیسی فوج نے مقابلہ کا نہید کیا لیکن اسی مقام یا وحبه سے نہیں گُرطی که ویال فوجیں ہمت زیادہ تعداد میں جمع نفیس بیہت حلدان کی قسمت کا فیصلہ ہوسکتاتھا اس کئے وہ پہلے مجیلی بندر کے مرخ پرروانہ ہوسے اور اس ست میں کیج منازل طے كركي لبنا رُخ حيدرآ ما وي طرف بعيراا ورعال بجكر بلدهٔ حيدرآبا وكه مركزسي جارمل كواپني جولا مگاه واريا ا وراُه هم مجبلي مين سے استدا و اور فوج طلب کرلی ۔ دو دھائی ا ہ کے بعداعیان دا راکیب طات نغاق اوراك كى كمزورى سے فائدہ اُ ملى كرموسى بوسى فيدلينے من مانے نزالط برصلابت جنگے ٢٩ زونفغده خالهم ه الگسائش و كوسل كرلى . اراكين بلطنت كے نفاق اور كمزورى كا الها سرسری طور بیر صرف غلام علی آزاد بلگرامی نے احوال شام نوازخال میں کیا ہے کسی اور مُورج نے اس برروشنی نہیں ڈالی ۔ واقعات جداشدنِ اہل فرنگ کے مصنف نے اسی وصوع پر اپنی کی بناءر کھنے کے باوجُ دہمی اس کے نعلق کوئی وکر کیا ہے اور نه نزائط صلح کاکوئی مٰدکور ۔ یا البتہ

معلوم ہواہے کدا ص ملے میں تخریسین فان نے بڑی کوئشش کی ہے جو مصام الدوار شاہواز فاک گہرے دوست تھے لیکن اس کے بعد بھی ان دونوں کی باہمی دوستی میں کوئی فرق نہیں آبا اس برسے یة باس ہوسکتا ہے کہ مفتصائے وقت کے اعتبار سے نتا ہنواز خاں نے اندرونی طور برصلح بررضامند ظامركى موا ورخودعلا نيهطور يرائس سيمنحون رسيم بول معين خال شوكت حباك معى اس صُلح سے خوش ہیں تھے کہ بُوسی کاسب سے پہلا حلمان کے داما دا براہیم علیجاں پر ہوا تھا جوان کی طر<sup>سے</sup> حيداً با دك نائب تخفي بهرحال اس صلح كے بعض تزائط كا ذكرا نگريزي بعض ما يخوں بي آ ما ہے جيا ؟ ا درمی کی تاریخ سے بیمعلوم برزنا ہے کہ ایسی نے لینے معاملات کے نصفیہ کے لئے مدارالمہا م کے واقع ترک دیا اوراس دوران میں جواخراجات که فرانسیسی فوج کو لاختی ہوے تنصے اس کی اوا کی ریاست ہے۔ ترک دیا اوراس دوران میں جواخراجات کہ فرانسیسی فوج کو لاختی ہوے تنصے اس کی اوا کی ریاست ہے۔ کے ذمیہ وی۔ مدارالمہام کے والک رک کے موسی اوسی اپنے عام معاملات اپنے وکبل حیدر حباک کے ز ب وربعہ طے کرنے لگا۔جس سے خودائس (حبدر حبالہ) کے خیالات بلبند پروازی کرنے لگ گئے خواہی مصلع وف ك بعد نظام علبجال واحطيجال كي أناليقي من النيض تعلقه صوبة براركوروا مرموسكة تعض موّر خین یہ کہتے ہیں کی<sup>ں</sup> و نور کی صلح کے بعد ہی نظام علیماں اپنے علاقہ کوروا نہو گئے <del>گئے</del> ا درہی زیا دہ قرین صوا معلوم ہو تاہیے۔اس واسطے کہ اگروہ اس کے بعد بھی صلابت جنگ کے سگا رہتے تو مکن تناکہ چارمحل کی فرانسیسیوں کے مقابل کی حبنگ میں ان کاکوئی ذکرنہ آیا۔ خصوصًا ا حالت میں حبکہ وہ باختیار و حکومت کرئے گئے نفے۔جب انگر نروں نے میر دیجھا کہ تنا ہنوا زخالک خنگ فرانسیدوں کے نکالنے میں کا مبابی نہیں ہوی نوعوٰ دا تھوں نے یہ تہتیہ کیا کہ فرانسیسیوں کو مثابت سے ملحدہ کردیں ا درا س غرض کے لئے نواب کرنا مک کے ذریعہ جارج بکٹ (گور نرمدراس ) نے

موسیٰ لالی کویدلکھوا یاکہ تھاری ہاری ماہمی صلح اُس امر پر پوتون ہے کدایک کا دوست دو سرے کا دوست اورایک کا وشمن د د سرے کا وشمن تنصور مرگاا ورہم با وشا منعلیہ کے ساتھ تنفق ہیں اور تم صلابت مبنگ کے ماتھ حبول نے او نیا ہ کے خلاف مرضیٰ نا صرفیگ نہید کے بڑے ہمائی ال<mark>تول</mark> نعازی الدنیخال کو جوحضور سلطانی سے نطامت دکن ریامور ہوکر بینیجے تھے زہرسے ہلاک کرکے بادشاہ کے خاطرا قدس کو مکدر کردیا ہے تھاران کے ساتھ تنفق رہنا ہا رے سلے نامہ کے منافی ہے نم کو چاہئے کہاس ریاست دکن سے اپنا نعلق قطع کرلیں ا درموسی ٹوئسی کو یا نڈیجیری طلب کرلیرال کے جواب میں موسی لالی نے لکھ اکر موسی تُوسی مہارے دست قدرت وعلا قدسے خارج اورا بنی ذات ان کی سرکار کا ملازم ہے مکن نہیں کہ یا نڈیجری کے گورزے حکم کیعمیل ہوا سے صطلع ہوکرنواب كزنائك كى طرف سے صلابت جنگ كوكھا گياكه أس فرقه (فرانسيسيوں) كو ملازم ركھنا جولل سُجانى شہنشنا مغلیہ کے بیندنہیں اوراس نوم کورفیق بنا ناجوان کے بھائی کی قاتل ہے فدویت اور اخويت كے خلاف ہے اس قوم سے اخراز كرنا لازم ہے جنا بنجہ صاحب تزك والا جاہى نالس رسل درسائل کا ذکران الفاظ میں کیا ہے :۔

"موشی لیری مارس میو بچری موجب عرض جارج مکب از صنوراز فا م نیرفت که بنائے صلح شما با مابریر معنی موکد است که با مخالف موا با شنائے مسلم شما با مابریر معنی موکد است که با مثنا ہی و نواب صلابت حبا کے طلاف منائے با دشا ہی و نواب صلابت حبا کے طلاف م

ے پر سامن کے معاہد ہ کا ذکرہے جوم دنامہ یا نڈیجری کے نام سے موسوم ہواور مسٹرسانڈرس اور موسی گوڈے ہنے کے کیاتھا کے نوزک دالاجاہی ورتق ہ 19 -

يادشاه براديكلان نواب ناصرنبك تنهيد يبغه نواب أصف الدّوليفازى لديضان را که از حضنور سُلطاً نی به نظامت دکن مامورشده رسیده بو د بزمر بلاک ساخته خاطرشا راازخود مكدرگردانيده <u>البذا ب</u>ود تبعلق شا **بانواب صلابت جنگ** خلا**ت ومُم**لعمنا يرى ماست بايد كەعلاقە خوداز دىكىن مردارند ومۇسى بوشى را بەلھىچە كىچىرى طلب نمايندموسى حواب نوشت كهموسي نُوسى خارج ازعلافهٔ ما بالفعل بالذّات نوكر بهاں حاست درین نی رسد که نوکر حاکم دکمن عل برحکم حارس میولیچری نماید حضرت اعلی بی از ملاخطیکتات موصُولهاش بنواب صلابت حبَّك نوشت كدازارْفا مروسي ليري معلوم مُشت كروي مع توابع خود نوکر *بر کار دکھنگر دی*دہ دبیا یُراعتما د*رس*ید ، قومے کہ داشتن ا زماین کل است بنوکری گزیدن وفرقهٔ که قال برا درگرامی بینے نواب نا صرفبگ بها دیشهید باشد رِفاقت چیدن صلاح عال فدویت ومناسبت مروت اخویت ندارد . اخرازازآمیر يه اين توم واجب شود ـ

لیکن سلاست کاکوئی اشر صلابت جنگ کو نہیں ہوا اس داسطے کہ یہ امران کے دل میں اچھی طرح جاگزیا تفاکہ ریاست ان کو انھیں فرانیسیوں کی بدولت ملی اوراسی بناد پرانفوں نے اس خط کوموی قربسی کے یاس جیے دیا جس سے طلع ہوکراس نے انگریز کمینی یا نواب کرنا ٹک کوکوئی جواب وینے کے عوص کرائے ناخم نبگالہ سے انگریزوں کے خلاف سازش شروع کر دی۔ تعجن مقرضین کے بیان سے یہ یا یا جا آ ہوکہ اس سازش کے دفع دخل کے طور پرانگریز کمینی کے عہدہ داروں نے نظام علی خان سے اہمی مفاہمت

کے لئے رکیشے دَوا نی نٹروع کر دی لیکن اب مک خاس کا کوئی تخریری وا خلہ مل سکا نہ کوئی تغیبہ آج کمبندہ مالات معلوم ہوسکے۔اسی وجہ سے ہم یصفیہ نہیں کرسکتے کہ نظام ملی خاں نے اُس سُل میں کہا تاک ۔ پر انگریزوں کاسا نفددیا ۔البتہاس دوران کے واقعات سے یہ پتنہجلتا ہے کہ وہ فرانسیسیوں کے محالف اوربه بابتے تفے که در بارصلاب جنگ سے بہت جلدان (فرانسیسیوں) کا قلع قمع موجائے اوران معامله مي صلابت جنگ كے مدار المهام ثنا ہنوازخال باطنًا نظام على خال كے ساتھ مفق ہوگئے تھے۔ نوانسیسیوں کے خلاف جو رگرم کا روا ای اغاز ہوی ۔ اس کی ابندا اُس ط سائنس موتی ہے جب کہ صلابت جنگ نے جار محل کے محاصرے کے بدوروی و سے صلح کرلی کہ اس مصالحت سے وانسیسی جزل جہام ریاست میں طلق العنانی کے ساتھ دخیل موکو ذی اختیارا ورطاقت ورم دگیا تھا اور مارالمها مرفنت سے بھی اس کے اعزاز زمایدہ ہوگئے تھے اور اطرسیج فرنسیسی قوم موسی بُوسی کے بردے بیسلطنت کو کمزوراوراس کی جراول کو کھوکھلی کر رہی تھی۔ اسی کی ا مدادی فوج کی ننخواہوں کے ارسے خرانہ گولکنڈ و خالی ہوجیکا تھا اور اس کے بعد سرکارات مالیکا ايك دسيع علاقداس فيح كي ننخوا موص مي تعذيض كروياً كياتها بهرحال ان بيحيده واقعات ورسارتني معاملات پرموزغین نے کو دی تفصیلی تیختیقی نطرنہیں ڈالی اس زما نہے ناریخی ماخدیا تو فارسی ایخین ہی یا اس زلمنے کی فرانسیسی منوبات یا نارنجیس ۔ انگریزی مورخین نے فرانسیسی مورضین کی تقلید کی ہے اور فرانسبسی مورضین نے اس خیال کومین نظر رکھاہے کہ کہیں کوئی ایسی بات طاہر نہ ہو جس سے فرانسیسی عہدہ دارول برکوئی الزام ماید ہویا ان کی کوئی خلطی بائی حائے اور فارسی مورخین نے صرف ایسے دا تعات کا اظہار کیا ہے جس سے اراکی سلطنت کی کوئی فروگذاشت نہیں ما پی جاتی اور

رنبیں عبدہ داروں کی مداخلت اور چال بازی طاہر ہوتی ہے اگر حبکی بیض الگریز موزمین نے فارسی توایخ میں سے سرالتا خربن سے بھی ان واقعات کا اَجِها رواستنباط کیا ہے کی ہے مصام الدّولہ شاہنوا زخاں اورغلام علی آزا دملگرامی کے مغلطے میں عہد ما بعد کےکسی اور فارسی موترخ کو فا الماسند ا - . وقا بل ذکرتصورنہیں کرتے ہے دونوں موّرخ ان وا قعات میں بٰرات خود نثر کیے سہے ہی اوراس رہا كى لايق وزفابل وقعت مهنيول ميس منفحاس كي عجب نهيس جوان داتعا كايلاط الميم شهور ومعروف مورخین کے باہمی مشورے پر فایم ہوا ہوا وراسی نباء پر شایدا تھوں نے وافعات کے مجم بیان کرنے میں تا ویل د توربیسے کام لیا ہو السی ہمہ مورفین البعد نے اپنی اپنی توایخ میں ایک خد انیس کی خونشھینی کی ہے اوروا قعات برکوئی تنتیدی نطانہیں ڈالی جس سے اکٹرروا بات متواتر کو درُ هِ بِقِينَ مَكِ بِهِ عَلِينَ اورِ مِعِن موزمِين نے اپنی درایت کو کام میں لاکر نینتی ہے کا لاکراس سأرش بانی مبانی نظام کی خاں میں چینوں نے صمول کلطنت کے لئے پیساری کوشش کی اوراسی لئے ائنوں نے وافعات معلومہ کی نرتیب بغصیل سے نک گرز کی اوراً زاد کے کلام سے ہماسم تیجہ بریجنچتے میں کہ یہ حید رخبگ ہی کی جال تھی جس کا خیسا زہ خو داس کوا ور شام نواز خال کو بھگتنا پڑا ۔اور نظام خیا بھیاس سے کچے متا ٹز ہوے ہم نے اِن سب پرنظرفا ٹرڈال کر تحقیق واتعات کے بعد بہاستنبا کوگیا کەاس زمانە کے داقعات کئی منصُوبوں مثبِر آتھے۔ایک منصوُبہ تو وہ تھا جوشام خواز خاں نے فرانسییو كخطات فابمكيا - دومرامنصونه ووتها جوبوسى اورحيد رجنگ نے لينے استيللا ورويواني كے لئے مرتب کیا لیکن ان کے اس بلاٹ کے دوحصے ہیں ایک تو جارحا نہ جوخو دنظام علی خاں اوُرا ہنوارخا كے خلاف قايم كيا كيا تھا اور دوسرا مرافعا نہ جواك كے بلاك كے دفع وَمل كے طور پر تجويز كيا كيا تھا۔

بهرحال اس اجناع کی وجہ سے واقعات کجر بیجیدہ ہو گئے ہیں بہم تی الامکان ایک لسل طریقہ سے اُن کا اظہرا رکزیں گے جس سے تمام خصو بے عالی تسلسل جی طرح و ہرنیٹین ہوجائیں گے اور قار مین کو ہراکی کے عل اور روعل سے آسانی کے ساتھ وا تعبیت ہوجائیگی ۔

سب سے پہلے ہم نا ہنوازخال کا ذکر کرنے ہیں کہ پہلے انھیں کا منصوبہ بربر کا آیا ہے ده وانسييوں كى خالفت كى نباء يربير جائے نھے كەسىطى ان سے قطبقىل كرىيا جائے انھو<sup>ت</sup> دیوان ہونے ہی اپنی نما مزوجاسی طرف منعطف کردی لیکن حب یہ دیکھاکہ صلابت جنگ حودیہ يفين ركھتے ہيں كه وه الخيس فرانسبيدوں) كى بدوات تخت سلطنت برحلوه فرما ہيں تو پيمركن نه تھا كدائ كے پاس وانسيسيوں كے خلاف كوئى جال حاسكتى - جبائجہ شام نواز خال كے بيٹية رشكر خال بھی جیثیت مدارالمہام فرانسیسیوں کے صلاف کوششش کی تھی جنی کہ انگریز بکمینی کے بعض عہد ہوارد اس بارسے بیں امدا دیمی طلب کی لیکن اس زمانے بین وانسیب در کی قوت گھٹی نہیں تھی جوخُطوطا کیٹنارخا نے انگریزی سردارم شرسانڈرس کوطلب امداد میں لکھے تھے فرانسیبیوں نے گرفتا رکر لئے اور دہ خیکروائی تبل ازقبل طشت ازبام ہوگئی۔ ڈوریلے نے اس کی اطلاع موسی بوسی کوکی ۔ جس کی تحریک بروہ الشکافیا) خدمت سے ملنحدہ کردئے گئے ان کے بعد شام نوازخال مارالمہام ہوے اِس خدمت برسر فرازی با ہی اُٹھول نے فرنسیسوں کے خلاف کارروائی شروع کردی۔ یہاں بیسوال بدایمؤناہے کہ آخران مرا رالمهامول كا فرانسييول كي وجسك كيا نقضان مهوا تفاجو برسرخلات تقيد علانبه طور برتواس كا جواب ہی ہے کہ صلابت جنگ برموسی ہوسی کا اتنا اثر ہوگیا تھاکہ وہ ایک ادفیاسی ابت بھی اس کے خلات نہیں کرنا چاہتے تنفے اوراس سے ہرایک مدارالمہام کواس سُونِطن کی گنجایش تفی کہ اگران کو

یا یا ان کی خدمت کوکسی سے خطرہ ہوسکتا ہے نووہ اُوسی ہے اور بیانسیی بات بھی کرجس کی وجہ سے بہی دو اور بھی جینے مرارالمهام ہونے اس کے مخالف ہوجاتے۔ بہرحال حب شامنوازخاں مارالمهام ہوئے قو اعفوں نے بیمناسب ٰ خبال کیا کہ موسٰی وُسی کو نیجاد کھنا نے کے لئے صلابت جنگ کے بھا ٹیوں (نظایم اورىبالت جنگ)كوذى أفتداروصاحب حكومت نبا ديا جائے ناكدان كى حكومت سے بُوسى كوكونى پراہوا دراس اقتدار بانے کی وجہسے وہ خود شاہنواز خا*ں سے مؤید ہو ج*امی*ں یہ جا*ل ایسی تھی کاس · تقريبًا بېروشخص جۇنظام على خال درىبالت جنگ سے خاص تعلق ركھتا نھا فوانسىيىيوں كانحالف كېيا اورابنی اس ممرلی حکمت ٔ سے شاہنواز خال نے ایک بڑا جتھا لینے موافق کر لیا ۔ حیکدرآ مادیں صلاب سے مصالحت ہونے کے ایک مہدینہ معدموسی بوسی اپنے کبیل حیدر جنگ کے ساتھ مجھیلی مٹی روانہ ہواکہ اده ركى بدامنى كو فروكر كے حسب مناسب انتظام وبندوبست كرسے اس كى اطلاع باكر، ابراہم خال گاردی (جوبوسی کی طرف سے وہاں کا عامل تھا) بہت سارا خرا نہ صل کرکے یا لونچہ کے خبکل میں چا نده موننے ہوسےایلچپوُ رہنچا اور نطام علی خال کی ملازمت میں داخل ہوگیا <sup>ی</sup>لیکن صاحب نا برنخ نظامی کھنا ہے کہاس کونظام علی خال نے سوالا کھ رویئے ماہوار پرمع توبیخا نداینی ملازمتے لئے طلب كياتفااسي نباء پروه بُوسي مسطلىده موكرائن سے جاملا چنانچاس كالفاظ بيمي -ا براہیم خال گاردی راکہ از تربیت کر د ہ پائے کلا ہ پُوشال دوریام

ہم برخبگ امرکا خطاب تھا یہ نظام علی خا سے ایک عرصہ تک خور ہائی کہ نظام علیاں اور نگ باو کئے ندکھ کی بھگ میں ترکیب ہے اس میں اس نے ان کی جائے جے سے کا رنا یا کہ مخترج ہر موجہ کے ختر بروئی لینے عاد دے آگیا تو اسکی استرها پر اربیخاں کو این مقتل کرویا کی تو تو اس کی استرہ خوا اور جیٹ و بھا گیا اور ان کی ماری جو اور جیٹ و بھا گیا اور ان کی استرہ خوا موجہ کے اور کی ان موجہ میں اور کی استرہ خوا موجہ کے اور کی ان موجہ کی اور کا تا ان کی استرہ خوا موجہ کی اور کا تا ان کی اور کا دوا رویا کی اور ان کی بدخرا می بود کی ان موجہ کی اور کی ایک اندوں کے بعد دو ال ای دو کر بیا ہی دو اللہ می دو کہ اور ای دو کر بیا ہی دو کر اور این دو کہ اور این دو کر کیا ہوا کہ دو کر دو اللہ میں کہ دو کہ بیا کی اور این دو کہ اور این دو کہ بیا کی اور ان کی دو کر کیا ہوا کی دو کر کیا ہوا کی دو کر کر دو کر کر دو کر دو

سكة يارخ نطامص خد٢-

بجائة چنداداً ناكبيده خاطرددل گران بورمجضورُ على (بندگانعالى) طلب مُوده باجميت ثالت خوب و توپ خانه بائے جہاں آئوب تقرر كيك لك دست بُنجهزار رُويد در ما مه درسلك ملتزمان ركاب سعادت مسلك فرمودند ''

اس سے ظاہر ہے کہ بُوسی کی قوت کو فرٹ نے اپنی طاقت میں اصافہ کرنے اور لینے آئذ و منصوبے کو مُورِ علی میں اسے ظاہر ہے کہ بُوسی کی قوت کو فرٹ نے اپنی طاقت میں اصافہ کرلیا وہ میں ایسے موقع میں اُ کی طرحت میں طافہ کو کی نظام علی خال نے ابرا ہم جا کہ کو کو شور مجار کھا تھا اور وہا صحافہ ہو کہ برت صرت موکر شور مجار کھا تھا اور وہا سے ملک برار کو تاخت قاراج کر تار ہتا تھا ۔ نظام علی خال کو اس کی سرتا ہی مزاد بنی مجرت میں اس کو شرکت کی اجازت دی۔ اس کی نیڈی طا اس موقع پر کا راکہ انت ہوی ۔ دو مہین نے کی لڑائی کے بعد اس شرط پر جا نوجی سے صلح ہوی کہ ایت اس موقع پر کا راکہ ذابت ہوی ۔ دو مہین نے کی لڑائی کے بعد اس شرط پر جا نوجی سے صلح ہوی کہ ایت علاقہ کی آمدنی سے فیصدی ساٹھ روئے نظام علی خال کو سالا نہ ا دا ہول ا در باتی وہ ہے۔

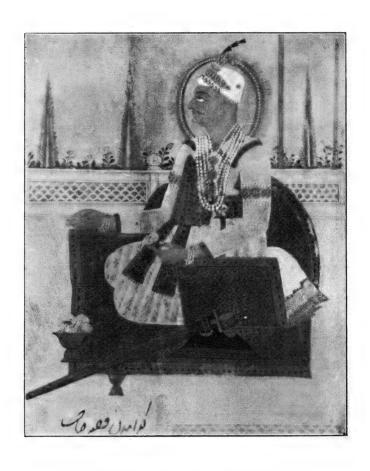

نو اب نظام على خان بها در آ مفجاه ثاني

حُصُولِ أَفْدَارِنظام عَانِيانُ

نظام على خال نے ریاست میں جرکیوا فتدار کا لکیا وہ شاہنواز خال صمصام الدولہ کی ۔ تدبیراورمصوبے کانتیجہ ہے آگر جیکی کسی فارسی مورخ کے بیان سے یڈنا بٹ نہیں ہو اکد تنام خوازخاک اس امری کوئی صقد لیات اہم واقعات کا بغور مُطالعہ کرنے اور فارسی موضین کے کلام کو اگریز موقیات بیان کے ساتھ مطابی کرنے سے بنتیجہ کا لاجا سخاہے کہ شاہنوا زخان کو مین ظور نہیں تھا کہ ریاست زانسیسید *ن کاعمل خیل ہے جبیا کہ صلابت جنگ کے عہد حکومت میں تھ*اا درسا و نو کی حبا*گ میں نہو* حتى الامكان يه كوسنش كى تنى كەصلابت جنگ كى ملازمت سے فرانسىيبول كوبرطرف كرديل كيكن احکام برطرنی کے اجرا کے بعد موسی بوسی نے عدول سکی در بغاوت کرکے ریاست ہیں پیرلینے قدم عالئے ا دراب ببلے سے زیادہ رئیں وقت کومتا ٹزکر لیا تھا۔ایسی صورت میں میکن نہیں تھا کہ صلابت خباکیے دوران حکورت میں فرانسیسیوں سے کنار مکش ہوجاتے ۔اسی تصوّر کی نباء پرشا ہنوازخاں کو نظام علیجا سے مافقت پرداکرنے کا خبال مواا درج کرسا و نور کی خبگ کے بعد فرانسیسیوں کی برطرفی شاہنوازخاکی ن پیرے علی آئی تمی اس لئے فرانسی سردار موسی بُرسی ادراس کے وکیل چدر حباک کواک کی اور َ مُلْش بَرِكَئِ بَقَى اورگووه بُطا ہران سے صاف تھے لیکن **باطنًا چاہتے یہ تھے ک**واک سے حکومت منزع ہوجائے اکدان (فرانیسیوں) کی حَوِلانی کے لئے میدان صاف بہے اس فوض کے لئے اعنوں نے پینوبہ کہ ایک ایسی دحرقا یم کی حائے جو ترمیجال ہو۔ اپنی برطرنی کے معدد سی نے صلابت جگ سی حو بنعالمہ

کیا تھا۔اس میں اس نے بڑی سے تری کے ساتھ رُوم پیر صرف کیا تھا اوراسی دجہ سے اس کواس دوقع کیا کامیا ہی حال ہوئی تھی لینے ذاتی اعتبار پر بگیم ہازار کے بڑے بڑے سا ہو کاروں سےاس نے بوہ أ قرض لياتها اوراس رُوبِيس سا مان رسداتنا فرائم كراياتها كدايك سال مك ك كاس فيج اطینان سے بسر رسکتی نمی اوراسی رقم سے اُن سبیام وں کے بیا ندول کومعقول وظائف جاری كرربا تقا جواس لؤائي مين كام آرہے تھے اورمعذورسیا ہیوں كواسی رقم سے رعایتی وظالیت بھی جارى كرفئه بهرحال مصالحت كيبداس كولازم تفاكداس رقم قرض كي ادا في كرّ ما اس كيات بطوراخراجات جنگ ایک مقدبه رقم حال کرنا چا با کیکن چونکه برطرفی کے احکام کے بعد مقابله كرنے من علمي مُوسى بوسى كى نتى اس لئے اقاعدہ طور برصلابت جنگ سے مطالبہ كا اس كوحق بندين اس نبائیراس نے سیام دِں کے تنوٰا ہ کے مطالبہ کا سوال پیدا کیا ۔ جِنا بنچہ بعد مصالحت جسلاجیاں بسالت جنگ کو ہمراہ لیکرا ورنگ آبا دیے بینیے تو یہا ن مصام الدّولہ پر فوج کی ننخوا ہوں کی ادائی کاتفا بمونے لگا که تقریبًا بائیس مهبنول کی تنحاه واحب الادائفی اگر مدار المهام جاہتے تو وفت واحدیں ا دا کرویتے۔ لیکن ابھی اس کا اداکر نا افن خطور نہیں تھا ا دریہی ان کے منصوُ بے کی علی تھی اگرا س موقع پر رقم مطلوبه دها داکرنیتے تو بُوسی کواکن سے کوئی سو زطن ہونے نہیں پاتا ا در حوکچھ سُوزِطن اس کو پرایجکیا تعاوه اس طریقیہ سے رفع ہوجا آ ایکی شاہنوازخاں نے یہ خیال کیا کہ اس زفم کی ادائی سے فراہی فوج طئن ہوجائیگی اور مُوسی بوسی بے فکری کے ساتھ لینے ذہنی منصوبوں کے صورت عل میں لانے کی كوشش ميںلگ جائيگا -إن كى اس غلط خيالى كاخميا زه خود اخيس كو بھگتنا بڑا جس كاؤكراً ئيْدَه نُيگا سن كيوري جنگ ادرائ اب اس دران مين براطلاع لي كه بالاجي را وُاور نگ آبا دي مت برحلوي

غرض سے بڑھ رہے ہیں اور تھی یہ قبایس شیر کر تاہے کہ یہ ننا ہواز خال ہی کی جا استی جو بیشوا بالاجی را ؤ کی فیع اُس کے بیٹے وسواس را وُکے تخت اورنگ آباد کی طرف بڑھی۔ تاکہ فرانسیسول در صلابت جنگ کے خلاف ان کے منصوبے کو صورت عل میں لانے کے لئے آسانی پدا ہواس کی نا ہے۔ پھمی نارایش غین کے ساین سے بھی ہوتی ہے جنانچ اُس نے ما تراضعی کے دوسرے حصتیں لکھا كصمصًام التوله نے مرسم بیروارکواس امر بیآ ما دہ کیا کہ سلسلۂ منازعت آغاز کرے اوراسی بنا ہیر مرمهٔ افواج اورنگ آباد کے اطرا ف میں ہنچگر ناخت و ناراج کرنے لگیں ۔ مکن ہے ک<sup>یس</sup>مصَام الت<del>ولہ</del> ا پنی گلوخلاصی کے لئے مرمٹوں کو اکسایا ہو ۔ مرمٹوں کے لئے ان کی تخریک اس لیے معتنات سے تقى كەنغىي دىغ ن بىر مرتباندىروارجا نوجى بجونسلە برنطا م على خان نے غلىبە ياكر ياپنے صب مرادات اصنید مصالحت کی تنی جومر پٹول کے مفاد کے خلاف تنی ۔اس کئے دوسرسے مرسٹہ سردارا ورمیثیوا ریاست سے انتقام لینے ادراس مصالحت کو کالعدم کرنے برآ کا دہ تھے اس موقع بریعض انگریز مورضین میدجو کتے ہیں کہ نظام علی خاں کو شاہنوازخاں نے طلب کیا تھا چیح نہیں ہے اس واسطے کہ اگران کو خققتهٔ مرمول کی سرکو بی کاخیال ہو اتوسب سے پہلے وہ لینے متعقرِ حکومت اور لینے یاس کی فریسی فوج کی ننخاہوں کوا داکر کے مقابلے کے لئے نیا ری کا حکم دیتے ندکہ نظام علی خاں کو دور دراز مقاس<sup>ے</sup> طلب كرتے درمهل صلابت جنگ ہى نے بالاجى لاؤكے حلى خرشنكران كوطلب كياكدوه موسافيكى کے ادرنگ آبادیں ندرہنے کی وجرسے اپنے آپ کو بے بار ومدد گارتصور کررہے تنے صاحر فی کھیے۔ کے ادرنگ آبادیں ندرہنے کی وجرسے اپنے آپ کو بے بار ومدد گارتصور کررہے تنے صاحر فی کھیے۔ كهتا ب كيعض بنوامول في ملابت حبّاك كوكي غلط باوكروباجس بينعول فنطام على خال كو اينا وہاں خاملتوی رنے کے لئے خطوط لکھے لیکی جہامب آٹر آصنی کہتا ہے کہ جب بالاجی راؤکو ابطلاع ملکے

له ادرى ملد امنى ١٧٠ ـ تله كا زائمنى <u>صورد دري و - تله تزك آمني منى ١٠ ـ</u>

نظام علی خان علاقہ رارسے اورنگ آباد کی طوت آہے ہیں تواس نے ان کے پاس لینے ویل کران (نظام علی خان کے پاس لینے ویل کران (نظام علی خان) کو اُد مرتوج ہونے سے روکبر لیکن وہ کسی طرح رُکنہیں۔ رابر برہنے آئے اور اورنگ آباد یہ ہے گئے۔ اِسی دُوران ہی فیج والوں نے بڑی نثرت کے سس تع شاہ نواز حسنا کی بیت یا تا تی تواہ کے لئے ہنگامہ کیا اور اور فیقید رست المرم ۲۲ رجولائی کے گئے کو بالوت جنگ کولیکر سلابت جنگ کے پاس پنجے اورمور وضعہ کیا کہ۔

رد شاہنواز خال کو خدمت سے ملٹی مرد واوران کی حبکہ مبالت جنگ کورکا نسطات پر

صلابت جنگ نے اگن کی اخد عاد کے موافق تما ہنوا زخال کو علی در کر کے بیالت جنگ کوان کا ایم کیا۔ اس کے بعد لمبوا یوں نے جمع ہوکر شاہنوا زخال کی ڈیوٹھی پر بڑا ہندگا مرکہ یا اور جاہتے تھے کہ لوٹھی پر بڑا ہندگا مرکہ یا اور جاہتے تھے کہ لوٹھی پر بڑا ہندگا مرکہ یا اور جاہتے تھے کہ لوٹھی کی بیان نے منازی کے اس بنگا مرکو فروکر نے میں ان کے والد منسالام اور شاہ محمود اور فیلا علی اگراہ ہے ہیں کہ ایسے اسیا ب الموری کے کہ شام تک بلوہ منوفوٹ رائے اور احت براحت لبیا اور آزاد بلگرامی کہتے ہیں کہ ایسے اسیا ب المود نے بر شوجا کہ اگر صبح کو بھر ہی صورت بیشی کے وال کو ایسی بلوائی ہتفرق و مستشر ہوگئے جمع مصام الدولہ نے بر شوجا کہ اگر صبح کو بھر ہی صورت بیشی کے وال کو ایسی بلیان سے نیتی ہو دو اسی رات بلدہ اور نگ آباد سے نکل کرفلے دولت آباد جلے گئے آزاد کے اس بیان سے نیتی ہو کہ الما اس میکا میں صلابت جگ یا اُن کے معتمد کہم میں سے سے کہ کا ہاتھ صرور تھا کہ الاجا سکتا ہے کہ اس بیال شاہنواز خان کو نہ آبا اور نہ ان کے دولت آباد کہ فی فیلے والدہ بند ہوجا

له مقدمه آنزالا مراجوال شام وازخال ١١ سله ما تراصفي حدودم مخدور (م)

کے بعد سرکاری فیج بیالت جنگ کے تحت اُس قلعہ کام اصر کرتی (مبیباکه من بعد واقع بوا) اس تحلق
آزاد بلگرامی بیان کرتے ہیں کہ شجاع الملک بیالت جنگ سے ملفا بیش کرکے اضوں آزاد) نے
مصالحت کی تحریب کی اور کمیل شسرائط کے لئے وہ (آزاد) قلعہ میں گئے محاصر الحمادیا گیالیکن
اہمی شرا بط صلح نی کمیل نہیں ہونے یائی تھی کہ نظام علی خال ایکچ پورسے اور نگ آباد تشرفین لائے
صلابت جنگ سے ملآفات کی اور فتح میدان میں اقامت گزیں ہو ہے اوراُن سے میظا ہرکیا
کہ اس موقع بر فوج کی دُرسی صروری ہے اگراس کی تنوا ہ اداستدنی ہے تو میں اواکر د تیا ہوں آنظ کی کہ اس موقع بر فوج کی دُرسی صروری ہے اگراس کی تنوا ہ اداستدنی ہے تو میں اواکر د تیا ہوں آنظ کی کہ اس موقع بر فوج کی دُرسی صروری ہے اگراس کی تنوا ہ اداستدنی ہے تو میں اواکر د تیا ہوں آنظ کی کہ اس موقع بر فوج کی دُرسی صروری ہے اگراس کی تنوا ہ اداستدنی ہو اعوں نے اس کو قبول کمیا اور نظام کھیا
کو اپنی ولیع ہدی سے مروز از کرکے مہر نیا بت بھی مرحمت کی۔

اور می کہتاہے کہ نظام علی خاں نے صلابت خبگ کے سیام یول کوان کی بائیں ہوئی گئی تو ہون کی ۔ گئی خواہ کے بقا یا کے لئے دنگر ضاد کرنے کواکسا یا جمعوں نے ان کے محل پر پہنچ کران کی تو ہون کی ۔ اس منہ گامہ میں شام نواز خال صلابت حباکی خلی کا اند نشبہ کر کے دولت آباد کے قلعہ پڑنا گڑی ہوے صلابت جنگ رویے کے نہ ہونے سے تنفکر ہوگئے تھے نظام علی خال نے موقع کو غنیمت ما نکراس شرط کے ساتھ فوج کو مطمئن کرنے کی ذمتہ داری کی کہ خدمت دیوانی اور مُہر نیابت ان کے تفویق کردی جائے تھوں کے دمیر داری کی کہ خدمت دیوانی اور مُہر نیابت ان کے تفویق کردی جائے معلی خال می ہوئے اور کا خواست مراضی ہوئے نظام علی خال می ہر حاصل کے نہ خواست کرا سی اختیارات صروراستعالی خالی خواست کی اضول نے شاہی اختیارات صروراستعالی خالی میں لانے لگے یہ ضرور ہے کہ اضول نے شاہی اختیارات صروراستعالی خالی خواست دولی اور کو کہنا سب مناصب دخدا تا وخطا با

له اورمي مبدراص في ٢١٦ سكه البرنخ طغر مسخي ١٣٣ -

سروا ذکیالیکن ہم اس جزو سنے نفت نہیں ہو سکتے کہ فوج کو نظام علی خال نے ہنگا مہ کرنے کے لئے اکسایا کیونکہ ہائیس مہینول کی تنواہ کاچڑھ جا نا ہی سیام یوں کے ننگا مدکے لئے کافی سے زیادہ تھا نظام کونیا نے مہر خال کرنے کے بعد ہاں اور وں کو خدمات منامب وخطابات سے سر فراز کیا وہیں لینے بھائی بالت جنگ کی جاگیرات میں مجی اضا فرکے ان کی دہوئی کی کشام نواز خال کے بعد سے بتک و ہ اس خدمت کو بجالارہے نفے جس سے وہ ان کے باعث محروم ہو گئے۔اس کے بعدا نعو (انطاع کیا) نے شاہنوا زخاں کی اشالت کے لئے غلام علی آزاد کو مامورا ورا بنا ما فی الصنیر کڑھ کرا ن کے ذریعہ بھیجاً۔ اس کود بھی کرا ور آزاد کی فہایش بر و چصنور میں حاضر ہونے برآ ہا دہ ہوسے نطا م می خال نے چند مردارو ان کے ہتقبال کے لئے میجا آخر صمصا مالدولہ شاہنوا زخاں غرہ ربیعُ الاول لِشاہُم ۴ وسمِرَثُ اللّٰہ تلعه سے بحلے بہلے نظام علی خال سے اور پیرصلابت جنگ سے شرف ملا قات ص<sup>ا</sup>ل کیا آ<sup>گ</sup> بعدم مهول كے مقابلے كى تيارياك شروع كيں فيظام على خال نے ان كوفوج سافنرينعين كيا اور ببالت جنگ اورا برامیم خان کومتعدمة الجیش بنایا اورغلام بیدخان مهراب جنگ کو سرمت كمك بہنچانے کے مئے امور کیالیکن قبل اس کے کہ خبگ شروع ہومخالعین نے صلابت جنگ کو جکایا كراسمېم كولېني بعانى (نظام على خال) كے اختيار پرند حيوري ملكه وه خود بحي اس ميں شركيب بول حب ملابت جنگ اس شور مرکار بندمونے نظرائے نونظا معلی خاں نے پہلے تیدوا حد علی ا ادر برفلا مستيدخال مهاب جنگ كيدرىيدان كياس كهلامياكه: -م م الله من منائی با قول برمجه سے برگمان موکر ا مرخطیر کے مرکب بروجا ااور اینے

جبات که زبان سے بیکے ایک بارفضاء مرم کی طح اٹل مید بدا پایش جو خالفی با جبات که زبان سے بیکے ایک بارفضاء مرم کی طح اٹل مید بدا پایش جو خالفی بیل کے بین اس سے اندلیشہ ہے کہ ناکامی ہوا ور پھر سوائے کو افیوس ملنے کے اور کی بین نہ بڑے میں نے یہ جو تحلیف برداشت کی ہے آپ ہی کی ریاستے انتظام کے لئے ہے ور نباس سے مجھے کوئی مروکارنہیں ..."

اس برصلابت جنگ نےان کوخصت مرحمت فرمائی ایخوں نے کمال استقلال کےساتھ میدان م میں قدم رکھا۔ بالاجی راؤنے لینے اور کے وسواس راؤ کو بڑی فیح اور توپ خانہ کے ساتھ خباکے لئے آگے روا ندکیاا درخودا س کی کمک کے لئے بی<u>ھے پیچے</u> رہا راجہ رامچندر راؤلینے علاقہ مہالکی اسٹا گیا<mark>۔</mark> کوارہے تھے تاکہ صلابت جنگ کی فیتے میں تشریک ہوں مرمٹیہ فوج نے اس کو سسند کھیڑ سے لگے بڑھنے نہیں دیاا درایک بہینۃ ک اس کامحا صرہ کئے رہے آخر نطام علیجاں اپنی فیچ کے ساتھ چھوٹی الا ایُول کے بعد مند کھیر جہنچگئے اور دہاں سے جادوراؤ کولیکردوسے روزوایس ہو گئے اس موز کی جنگ کی فصیل ایک مرہ ملی خط موسومہ بلونت را دُمیں خوب کھی ہے جِنا نجِیاس میں دیج ہے کم د نواب نے ابراہیم خال کو حکم دیا کہ مرسمہ مورچہ ٹیکسل گولندازی کی جائے اس مت طریقیہ سے خل فرج نے ہماری ساسوڑ کے باس کی ٹیکری کامورچہ ہم سے لیاان ہم نے بھی بہت زور شوز سے تو ہیں لگا میں د تو ہا کی فوج کاڑوی اور نبالکر وکیا ہے۔ '' سے مقابل ہوے دونوں طرف سے خوب الوائی ہوئی بہت کشت وخون ہوا۔

ہم اور وہ ایک بیر کے فاصلے پراڑے کوڑے رہے .....منلول کے دوس<del>ور کا</del> اورسوارزخمی ہوے اور مرے دو چار سروار جاود را ؤکی طرف کے اور نم نت را ڈکے مائے صاحب نوزك آصفيه كها البح كداس حبك مين تقريبًا بين برارسوارا ورجار سوسردار كامك اگرجانبین محمقتول کی نغداد کوایک حگرجم کرلیں تو بھی اس حد تک نہیں بے پنچتے ۔ ہیں معلوم کاس موخ کا ذریغهٔ علومات کیا ہے۔ توزک آصفیہ کا بیان اس جنگ کی صلح کے تعلق بیہے کر جنگ میں مرہ بے بیا ہوسے اور نظام علی خال نے اُن کا تعاقب کیا اور بالاجی راؤنے صلح کی درخواست کیکین ا تفول نے کوئی انتفات کی اورآ کے طرحت گئے تی کہ دریائے گو دادری کے کن رے بہنج سکتے۔ بہان نظام علی خال برمیشواء نے سلح کے لئے بڑاا نڑڈ الاجس برصلے ہوی وسواس اوڑنے عاربیج الاہ حمورمی آکر ملاقات اورمعاہد ہلے کی کیلی کی کیکن اس خط سے جو ذفتر میشیا سے ہمرست ہواہے ۱ درجس کا ذکرا بھی ابھی اوپر ہواہے بیمعلوم ہونا ہے کہ صلح کی تخریک نطام علی خال کی طرف سیجو اورو ترالطاك طے ہوئے مربول كے جق من فيد تھے بنانچداس الكواہے كه اسطح الوائي ہوئي اس كے پانج سات روز بعد نواب كى طرف سے صلح کا بیغیام آیا۔ ص کی کمیل کے لئے بیندرہ رُوز لگے اص مے کی رُوسیے خلول بحييل لا كه كأ علاقه بطورها كيرا وزلدرك كاقلعه مهول كو ديدا''

اس فى كى نسبت صاحب ما يرخ نظامى نے يدلكھا ہے كەمپنتوا ، كے بنيٹے وسواس را دُكوا كي جاگير دنگیئی ادرمر شهر رياست كونمجار صوبہ جات دكن شائيس لاكھ مصل كا ملك وياگيا اسكے الفاظ يہي "النجام كارم صَالح يفرار داونِ جاگير نيا موجواس راؤ قرار يافت و مل مبيث المصيمة

لهة يائخ نظامي خوم الدر

ازصور جات دکن نبادیُصلحت وقت برست غنیم زفت ... . اما بعون وعمّاً تیم نردانی باز دراندک زمانهٔ نیمیس قدرطک از عنیم نیرمستر د شده بیفبطاولیا میموود قاهره درآمد ... قاهره درآمد ...

جمعایی ہے۔ بُرسی کا دارکا طرق اسلام کے جگہ کے آفاز کے وقت مُرسی بُرسی جمعایی بن بیک تھا یہ ہاں اس کا قابم مقا م ایک ناتج م کا رعب د دارتھا۔ اُس نے یہاں کے مفولوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ اِن واقعات اور جنگ کی اطلاع موسی بُرسی کوکر دی وہ اس سے طلع ہوئے ہیں کارروائی نہیں کی۔ اِن واقعات اور جنگ کی اطلاع موسی بُرسی کو کر دی وہ اس سے طلع ہوئے ہیں لا جمندری سے اپنی فوج کے ساتھ اور نگ آباد کو وابس ہوا اس کی رکا ب کی فوج بانچواؤر پین بیک اور وسوسو ارا وربانچ نہ ارکسب ہی اور وس قوبوں بُر آئی تقریباً جارسو ہیل کا فاصلا کہ بیٹ بیکہ کے تقریباً جارت اور یہ وہ مقام تھا جہاں نظام علی فال بی کو اور بی سے فریب بہنے گئے تھے اس کی فوج کے آگے چار فوجی بیک کو تھا تھا ہی کے زیرا رہا کا مراک ہواں دوں نظام علی فال ہی کے زیرا رہا کا مراک ہواں دوں نظام علی فال ہی کے زیرا رہا کا مراک ہواں دوں نظام علی فال ہی کے زیرا رہا کا مراک ہواں دوں نظام علی فال ہی کے زیرا رہا کا مراک ہوں دوسو اس داؤ۔

جس روز بوسی کی فوج نظام علی خال کی فوج سے قریب ہوئی ہے اسی روزا مخل نے دریاکو عبور کرکے دو سرے کنا رہے پر تندیل تعالم کیا موسی بوئسی اور حید رضگ نے وہیں پہنچ کرائن سطاقا کی اس کے بعد شا ہنواز خال کے ذریعہ بُوسی اور حید رجنگ نے کہلا بھیجا کہا براہیم خال ہما رہے پاس کا حہُدہ دارہے اور اس پرسیکا کول وغرہ کا حماب کتاب باتی ہے اس لئے اس کو ہا ہے

حوالے رویجے ۔ <del>نظام می</del> عاں ہے اس وجہ سے کہ وہ ان کی بنیاہ میں آگیا تھا غالبّاان ترافط ہر اس کو چوائے کرنے پر رصا مندی طاہر کی کہ اس پر کوئی ختی نہ کی جائے درمحا سبہ سابقہ معا ن کر دیاجا ادرمناسب خدمت پرمامور ہو۔ وُسی نے اِن امور کو قبول کرلیا ا درا براہیم خاں فرانیسی فوج میں مکرر چلاگیا در توب خاندی عهده داری پرامور بوا-ابرا بیم خال کوبنے پاس طلب کراینے سے ایسی کی غرض یہ تقی که نظام علی خاں کی قوت کو توڑدے کہ وہ اس حبّگ میں اپنی طرف کے فرانیے تو پخانہ کی کامیا بی کو لینے حسن خوات اورا بنی کا رگزاری میں شام کر ہے تھے (مبیا کدا ورمی کہتا ہے) اور فرانیسیوں کے والے کرنے کی تحریک سے شاہنواز خال کی غرض میں تھی کہ بوسی اور حیدر حباک کے اس مُوزِطن کورفع کریں جوان کی نسبت اُن دونوں کو ہور ہا تھا اورا براہیم خال کو فرانسی فوج میں دابس کرنے میں نظام علی خاس کی صلحت یہ تقی کدا پناایک ہوا خوا ہ بوسی کے پاس رہ کرا<sup>ن کواشک</sup>ے ارادوں سے آگاہ کر تارم بگا اور وقت صرورت وہ بعوض اس کے کہ بوسی کے احکام بجا لائے یا آت كارآمة ابت ہواپنی طرفداری كرنگا اورا بنا سائفد كيكا اس طرح ہراكب لينے خيال ميں راستی برنعا۔ بہرمال اس کے بعد وہی بالاجی راؤ کے پاس کیا اس نے ڈیرے سے آگے آگراستعبال کیا اور کے اندر دونوں ال کر داخل ہو ہے اور دیر تک تخلید میں مرکزم گفتگورہے اس ملاقات کی غرض وا اس كا دركونهي بوسكني كداس فرج كنى ك تعلق بالاجي راؤ كالنيال معلوم كرسا ورؤسي كولينطيس تماس كيسبت كونئ شوت مطه كه آيا وسواس راؤيا بالاجي راؤشام نوازخال كيسي اندروني تتوكيك بنا بِرِ توحلهَ ورنہیں ہوےاس ملاقات کے بعداس کو یعتین ہوگیا کہ شام نوازخال نظام ملی خا کی طرفداری کررہے میں اور ان دونوں کا مقصد یہ ہے کہ ریاست آصفیہ سے فرانسیسیوں کو بیزخاکرد

اس بناء پراس نے جدر جنگ کے ذریعیانینطام کیا کہ ثنا ہنوازخاں برایسی نگرانی قایم کی جائے کہ رہ نظام علی خال کوکسی قسم کی امرادیا اطلاع ہنچانے سے باز ہیں۔ اس کے بعد موسی یوکسی نے ایک معین کرکے نظام علی خاں سے ملاقات کی اور دوران ملاقات میں اُن سے مہز نمایت کی واپسی کی دزوا ست کی یه درخواست اُس نے تنا پوصلابت جنگ کی جانب سے ہی کی ہو کیونکراس **و** وا<sup>س</sup> كوئى سرد كارنہيں نفا ليكن ہم اس ميں صلابت جنگ كى داتى تحربك ياخواہش ومطلق <del>زان ہے كيا</del> كدوه ندات خودكسى امرك كرنه كى طرف راجع نهيں تھے ادراس صورت میں نوان كومطالبه كى وجرم نه بھى ار السط کسی جدمانیا دنی کے بغرائنوں نے ہر نظام علی خاں کو دی تھی اورا س کے عوض انتفوں نے سیار ہو کی نخواملی ادائی کردی نقی ۔ اس مطالبه برا تفول نے ذراگرم موکر بیرواب دیا کہ ُ مِن الْحَرِيرِ بِهَا فَي بِسَالَت جَنَّكَ فَعِ بِحَمِّمُ الْمُعِينِّى بَنَادِ بِمِاسْ مِرَكُواكُ سے لِنْفَعُ مجرور موا اگرم فوج كے بفا يا تيخوا مكى ادائى كانتظام نكرتے توفوج باغى مونے سنياب مُركب كمتى تقى ميد طرى ما الضافي جوكى أكرم كوابني خرج كرده رقم كى وصُول يابى كے ديسة سے محروم اور اپنے معاملات کی گرد کمیل کے ناقا بل کردیا جائے' یہ حواب ُستکر 'وبسی وابس ہوگیا اُئس کے دو سرے رُوزخود صلابت جنگ نے نظام علیخاں ان کی قیام گاه پرآ کر ملاقات کی اور مهر کامطالبه کیا ان کو بھی وہی جواب دیا گیا اس موقع پراور ملکھتا كەدوىرىيەن نطام علىغان نے ثنا ہوارخان كوطلب كركے اُن كوم خداجانے ختيفتہ يا غايشي طويرُ اس امر کی نسبت زجرو توبیخ کی کینکومیتوره امنوں نے ہی دیا تھا کہ فوج کی ننوا ہ کی ا دانی کی ذمہ داری کیر

له ا دری مبلد ۲ صفحه ۳۴۴ ر

بالت بنگ پر بندون کا فیر ۵ - جاوی الثانی سائنات مها و فیروری مسئلی کوب الت جنگ این التى برصلابت جنگ كے محل كے قريب سے كرز ہے تھے كہم ماميں سے ايك بندوق مرہوئي اس کی گولی اُن کی عماری کے مقعت میں سے عل گئی نبدوت حجور ننے والااسی وقت گرفتار کرلیا گیا۔ اس سے دریافت کرنے پرمعلوم ہواکہ حیدر حباک اورشا ہنواز خال نے اس کو مائج مزار رویئے کے وعد براس غرض کے لئے مامور کیا تھا۔ یہ خبر شدہ شدہ نظام علی خال کوہنی جواس اندلیتہ سے کدائن کے بھائی کی جان خطرے میں ہے اپنی فوج کے ساتھ ہاتھی پر مٹھ کر تہر بنیاہ کے دروازے تک آگئے لیکن اس می میدکه بالت جنگ مخوط وصون بن شام کودایس بوگئے اس دافعہ کے دوسرے وِن ببالن جنگ صلابت جنگ کے دربار میں گئے کھوٹے کھوٹے گفتگو کی اور ہمرنیچے بیپنیک دی ہیاں يمعلوم ہوناہے کہ شام نوازخاں نے نظام علی خاں کی زجر ہونیجے لینے آب کومتا زُکر کے حید رجگے ينطام كرايكا تفول نے سياه كى ننواه ميں جورو يدويا ہے اُن كوا داكرونيا چاہئے جس برحيد دنباك ا تقریبًا اً خدلاک رویئے ان کواداکردئے جہری وابی کے بعد حیدر حبّگ نے بیخیال کیا کہ اس کولینے قبضهیں رکھے بیکن علانیہ طور پر تو و ہ اس کوچا ل کرنہیں سکتے تفے کیزکار کے دعویدار تین تھے : ۔ نظام على خال بسالت جَبُّك ثنا بهنوا زخال اور متعابل حيدر جنَّك يه تنيول رياست ميں ايكظ ا غراز در تبه رکھتے نفے اس لئے اس نے صلابت جنگ سے کہا کہ یہ مہراور خدمت و کالت طلب لق بسالت جنگ کود بجائے تاکہ اس طریقیہ سے اد حرب الت جنگ خوش ہوکر نظام علی خال کا سائھ چھڑدیں اورا دھوان کوزیر با راحسان کرکے ان کی طرف سے خود وخیل کا روبا رہوجائے اور تہاؤتگا یہ له ان دونون کا نام بیا براس دجسے ایک سائد آیاہے کہ اس کے میں یہ دونوں بظا ہڑ فعد طور پر کام کر ہے تھے۔ اس کے حسب نوائیش ببالت جنگ کو دیر پیجائے اس نے اپنے ایک عہدہ دار کے زیر نگرانی ایک نگرم خریطہ میں دکھدی وقت ضرورت نہراس کے پاس سے نیکر انتعال کی جاتی ا در پھراسی کی تحویل میں دیدی جاتی اب نہر کی واپسی کے بعد سے فوج نظام علی خال سے ملحدہ بہوگئی تھی مرت چند مصاحبین ادرننا گرد بیشیدان کے ساتھ رہ گئے تھے۔

مُوبه داری برارسے نظام میں اس واقعہ کے بعیصلابت جُبگ نے لینے عمدہ دارول کی ایک جاجت کے منافظ میں میں ایک فرمان اس امر کی سبت روا مذکیا کہ

وه برای حکومت سے علامہ کئے گئے اوراس کے عوض پیس بزار رویئے ما ہوار سے جدرا آمادی کی مورہ اس کے عوض پیس بزار رویئے ما ہوار سے جدرا آمادی کی مورہ آئی اضاعت ہوں تو نظام علی خال علی خال نے اس سے انکار کر دیا الج ای فرج میں جب اس مکم کی اشاعت ہوی تو نظام علی خال کی ہرد لغرزی کے لحاظ سے فوج نے تعققاً یہ شور مجا یا کہ " صلاب جنگ جبرائی نظام الملک کے صاجرا د سے ہیں اس طبح نظام علیخال بھی ایک صاجرا د سے ہیں " بڑے بڑے عہدہ داروں برا تر ڈالا اور قوتات براگن کو لگالیا گیا کہ وہ حصول تکومت برار میں نظام علیخال کی مدد نکریں اور وہ اس می سرط سے راضی ہو ہے کہ برار کے علاوہ کوئی اور حکومت ان کو دیدی جائے۔ لیکن اس براس وقت تک کوئی علی نہیں کیا گیا جب تک کہ ثنا ہنواز خال اور فلعدُ دولت آ ابادکا تھینیہ وسی کے حب د نخوان نہیں ہوا۔

رئی دِسی کاسفر و دراس یں نظام علیفال کے مقلیط میں کامیابی ط لر نے کے لئے ہیں کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی کامیابی کامیا

(۱) سب سے پہلے یہ کدائن کے تعلقات کوشا ہواز خاں سے مقطع کردیا جا اور ایر قطب

مكن نتهاجب بك كدائن (شا هنوازخال) كونظر بندنكربين (۲) **دولت آبا دیے علعہ رقیصنہ کرلیاجائے جوشا ہنوا زخا**ل کے نبصنہ میں نصاا وراور گ<sup>ات ہاو</sup> سے زدیک تھااس وجہ سے بیگان ہو اٹھا کہ نظام علیخاں یا شا ہنوازخاں پراگر کوئی ختی کی جا تو وہ و ہاں پنجکیراس میں تحصن ہوجائیں گے اور پھراطینان کے ساتھ مفابلہ کرتے رہیں گے۔ ( ٣ ) نظام علی خاں کوخدمت صُوبرداری سے عالمحدہ کر دیاجائے اکدان کی فزت فی الفوکوٹ یااگر بیمکن نہوتو کم سے کم برارسے ان کا تبا دلدکر دیاجائے که دہ اپنی اس ہردل عزیزی سے کوئی فایڈہ نه أشابيكن جواعض لے اس علاقه میں حال كر ائتمى۔ لينے إن خيالات كی پېښ دنت مين نے یہ بلاٹ فایم کمایکہ شامنوازخاں وران کے طرفدار متحدثین خاں کو ایک ساتھ قبد کرلیا جا

اوراس کے ساتھ قلٰمہ دولت آبادی**قب نہ بھی کرلیاجائے ا**ور ی**نصور کرلیا گیا کہ اس کے بغل**اعلیجا برارکی حکومت کوئیٹرنے پرخودآما دہ ہوجائیں گےاور بھرمبدانِ حکومت لینے لئے خالی رہنگا دوو کونیدکرنے اور دولت آباد پر تبصنہ کرنے کی ایک ہی بارخ مقرر کی گئی جنانچہ ۲۶ ۔رحبٰ شمرہ ۔ایران كوصلابت خباك رابعه دوراني كے مقبره كونشرىين لے كئے اورو ہاں شام بنواز خال اور محملے بين جاكى طلب کیا جید رخبگ نے جوملابت خبگ کے ساتھ تھااپنی فیج کے ذربعیان کو دہیں گر تمار کر لیال ادُّ صروبی اسی یا بخ فلعہ دولت آباد کے بالائی حصتہ کے معائنہ اور نفریج کی اجانت لعدار ہو ماکن ہی تھی جبنے اجازت کے ساتھ اس کو اس روز کھانے کی دعوت بھی دیدی موسی نین سوفرانسیسی سولجرول کے ہمرہ تطع كے پائين بي بنيا يجات لعدار في اپنے فلع كے اوپر كے صتى كى تمام فوج كو بغرض اغراز واتتبال

طلب كرلياتها مرون يحايرك سيامهوب كيساعة قلعه دارا وبركي حقديس ربأجهال اس نيخود مهالكا

استقبال کیا موسی بُرسی کے ہمراہ او برصرت جالیس آدمی گئے جن میں سے اکثر عہدہ دار تنصے وہ فلخد کے مکان کے دالان بی د زخل ہوا اس کا باؤی گارڈ در واز سے بر تغیرار با قلعہ دار نے اخلا قالینے کسی عہدہ داریا بیا ہی کو اندرد آخل ہونے سے بازر کھا اُس نے دسترخوان پر بیٹینے کی فروایش کی جس برموسی فی نے قلعہ دارسے کہا کہ ۔۔

رو این معاملات کی صرورت کے اعتبار سے نم کو قید کرلینا اور قلعہ رقیصیہ مال کرنامزر کواس لئے میں نمعاری دعوت قبول نہیں کرسکتا ''

اس کے ساتھ ہی اس نے یہ وعدہ کیا کہ اس کی ذات کو کوئی نقصان نہیں بنچا یا جائیگا نشر طبکہائے سے بعد یا اس کی فوج سے کوئی فراحمت نہ کی جائے فلعدار نے مہوت ہو کر اپنے تہھیار ڈوالدئے اس کے بعد وصحن میں لایا گیا جہاں اس کے کہنے براس کی فوج والوں نے بھی تہھیار رکھ دئے مقررہ اننا رہے نہج کی فنرل کے ذرانیسی سیا ہی بھی تیار ہوگئے استنامی فلعہ دار کی طرف کے دمیوں نے بھی نیج بہنچ کو اقعام کی فنرل کے ذرانیسی سیا ہی بھی تیار ہوگئے استنامی مقابلہ کیا دوبین آدمی مارسے جانے برحمار احتمار کی طرفداری میں مقابلہ کیا دوبین آدمی مارسے جانے برحمار احتمار کی ۔ اور فلعہ کی فوج نے راہ فرار احتمار کی ۔

یہاں غورطلب امریہ ہے کہ جب نمام مورخین اس امر نیفق ہیں کہ دولت آبادی فلعداری پر ان دنوں ننا ہنواز خال کاکوئی طرفدار امور نھا توکیا پیشبیوہ طرفداری ہے کہ لینے بر رہیت (نتاہنواظ) کے مشورے یا اطلاع کے بغیراس کے مخالف ( نومسی ) کو لیسے شورش کے زمانے بین فلعہ کے بیر ایم مقا کی اجازت دیدے اور اجازت ہی نہیں بلکداس موقع پراس کو کھانے کی دعوت بھی سے ناکداس بالمناف طفاوراس کے بعد کسی مقابلے کے بغیراس (بسی) کے ہانفوں گرفتا رہوجانے اور قلعہ کواس کے پرُد کردینے کا مناسب مرقع ہاتھ آئے اور خود مورد الزام نہویہ الکل تقینی اور ہے کہ قلعدار کو بسی نے نیا بنالیا تعااور یہی اومی کا جبال ہے جنانچہ وہ کھتا ہے کہ -

" بوشی نے چدرجاً کو اس غرص کے لئے امور کیا تھاکہ دولت آباد کے فلحداگو

زاہم کرنے جو کچھ خالفت اور حبّ کے بعد آخرا کی معتد بہ فرستم کے وصول بانے

اور معنول خدمت کے لاہج پر اکن (شاہنوا نواں) کی جنبہ داری سے بازآ نے برآبادہ ہوئے۔

ادر می کے اس بیان سے یہ امراچی طرح یا ئی ثبوت کو پہنچ جا نامے کہ ثنا ہنوازخاں اور خورین کی گرفتاری کے لئے بسی نے فلحدار کو اپنا کرلیا تھا اوراسی دجہ سے اُس نے فلحدین ذرائیبیوں کو

داخل ہو نے ہیں کوئی فراحمت نہیں کی اور نہاس کی کوئی اطلاع شاہنواز فاں کودی قلعہ دولت آباد

زمن ہو نے ہیں کوئی فراحمت نہیں کی اور نہاس تن نو ہو سے لیکن اعنوں نے فلم رہے کیا کہ قلعہ ورلت آباد کا فیضہ ہا رہے مفاد سے کوئی تعلیٰ نہیں رکھنا ہے "۔ ان کا یہ خیال اب بھی مجمع معلوم نہا اس داسطے کہ ان کا مفصد یہ تھا کہ اس کو میت پڑھا تو بیا ئیں جواور نگ آباد اور خود دولت آباد بر

ا سن رمائے میں بالاجی راؤنۂ ہراورنگ آباد سے بیائیں لی پرتھا فلعہ دولت آباو پر ہوئی فیضنگی اطلاع ملتے ہی وہ آگے بڑ معااور صلابت حباک کی فیج سے قریب تزم و گیا اور قلعہ دولت آباد کے حسُول کے لئے بسی سے ملافات کی اور کہا کہ ،۔ "تم وروبين لوگول كواس فلعه كے قبضه سے جو مهدوشان كے مرزمير وقع بركوئي فالزوي اگرتماینی بی فوج سے اس کی خاطت کروگے تو ہراس وقت جبکہ تم اور نگ آباد کی قرب جيورٌ وكله تصارى فوجى طاقت دوحسّون بنيقسم بوكر كمزور بوجا ماكر عجى اوراً كر اس کوتم صلابت جنگ کے فیصند اختیار ہیں جیور دو گئے توان کے وشمی خود متھار ونثمن من وه اُس يرقب شركس كي حبيها كه اب سقبل نثا منوازخال نے كيا كيا يا چمانيس بوگاكه تماس كومير حوال كرده ؟ اگريس اس كوتمعار ب ذريع س عل کروں تو تم مجیسے وانف ہو کہ میں احسان فراموشش نہیں ہوں وہ حبگر <u>طب</u>ے جوصلابت جنگ کے دربارمیں <u>بھیلے</u> ہوے ہیں اور تمعارے سرکاران شالی کا ہو ا درو ، جنگ جس میں تم کر ناٹک میں انگریز وں کے ساتھ مصروف ہو مجھے موقع دیئے كېين تھارى قوم كى كو ئى مدد كرول .....؛ مُوسی بوسی نے اس کا پیرواب دیا کہ :۔

'' دولت آباد کا قلعہ مال کرنے سے میری غرض یہ ہے کہ بوقت جنگ یا خالفت صلابت جنگ کی ذات کی حفاظت کے لئے کوئی مناسب مقام ہے'' یہ جواب ایسا تھا کہ اس کے بعد بالاجی راؤ کو موقع ہی باتی نہیں رہا کہ بوسی کی قوم کی بہی خواہی کوے یا خود بوسی کی صلاح و فلاح کو بیٹ کرے اس جواب پر بیٹیوا ساکت ہوگیا یہ اور می یہ کہتا ہے کہ نظام علینجال اس قلعہ کی وابسی کے لئے ساعی تھے اوراسی لئے انہول

له اوری مبار اصیفه ۱۳۱۷ ـ

بالاجی را وسے بیکه کرا ما وطلب کی تھی کہ اگر فلوئہ دولت آباداس کی مدسے اُن کو مل جائے تو اس قلعہ کواس کے والے کردیں گے جس برائن نے ان کی کوئی مرد نہیں کی لیکن ہم اور می کے اسس خيال سےاس لئے متفق نہيں ہوسکتے کدان کا طمح نظر فلعۂ دولت آباد نہیں تھا بلکدان کا خیال ہیا، فوانسيسول كوئخال بالمركرني اور بير حكومت مين دست رس طال كرنے كا تفا اوراس سے ان كا يد خیال وُرا نہیں ہوسکتا تھا اوراگر ہم اس کو تھوڑی دیر کے لئے مان تھی لیں توہم یہ اور نہیں کرتے كهجس فلعه كوحال كرنا نطام عليجال ليبنج اغراض كے نخت صروری نصتور كرتے ہوں اور بالاجی سے جس کے لئے امداد چاہیں اسی کی نسبت اس سے یہ وعدہ بھی کریں کہ اس کو حامل کرنے پروہ اسی کو دید با جا ٹیگا۔ اس حسول سے زکچھ حال نداس دینے کا کوئی نتیجہ البتہ فرانسیبیوں ہی کے قبصندمیں رہنے سےان کو توقع ہوسکتی تھی کہ جب کبھی موقع ملیگا اس کواگن سے صل کراییا جائیگا ا دربالاجی را وُنے اس کے حصول کے لئے بوسی سے جوریشہ دوانی کی تھی اس سے بہی معلوم ہوتا ہو كەاس كواس امرى قوقى نېيىن نفى كەيتىلغەنى نىغان سے اس كوىل سكىگاا وريەخىيال كىيكە ئوسى اس کی اہمیت سے واقف نہیں ہو گا دراسی کو شش میں اس کو دید گیا لیکن اس بے نیال غلظ ماہت ا

## تدبيرنظام ليجال

موسی وسی کواس کے مضووں بربیات کک کامیا بی ہونے کے بعد نظام علی خال کولاز متما جنگ کہاس کے ساتھ تنفن ہوجانے کا اظہار کریں خیانیہ انفوں نے اِسی غرض کوارکے ایس کے ہاہیے اکہ وہ صالبت ادر جیدر خبگ کے مشاء پر کاربندر ہب گے اور نظام طمئن بن گئے ۔صاحب نزک والاجا ہی کہتا ہے كەإن دۇن صلابت جنگ لىنے بھائيوں (نطام على خان درىبالت جنگ) سے علىحدہ كرديے گئے تھے اور جیدر خبگ نے معاملات ریاست میں اتنا دخل بیدا کیا تھا کہ اس کی بلاعلم واطلاع مثلات كي مينبي كرسكتے تقے وہ اپنے كسى ممائى سے لنہيں سكتے تقے اور نظام على خال كے پاس سے ان کی فوج کوعلنحد مکرکے ان کی قوت کو تو طرد یا گیا تھا اس زما نہیں صلابت خباک کی صالت کے علی ، موخ پاکھنا ہے کہ لینے بھا یئوں کی جدائی کی وجہسے ایک روز وہ اتنے متا نزیو سے کہ رونے گئے۔ اوراُن کی بادیں ایک دن اور ایک رات خذانہیں کھائی اور اپنے بھائیوں سے ملنے اور اسے ساتھ کھانا کھانے کی نوائش حیدر حبگ سے طاہر کی جس براس نے ان کوان کے یاس آنے کی اجازت دی جن کے آنے کے بعد رُبِ ولی کے ساتھ ان سے ملاقات کی اور بمطعام بھے نظام علیجا نے اسی موقع برحیدرآباد کی صوبه داری کی خلعت یائی۔اس کے بعد ہی وہ لینے منٹقر (حیدرآباد) کو جانے کی تیاریاں کرنے لگے سررمصنا کے لئے کمطابق الرمئے شششاء حبدرآ با دکوروا نہ ہونے کی لائے میسر

صلابت جنگ ان كم طافى نى خال كاكو ئى خيال ئەكركىلىس مايىخىسە دوروز قبل لىپنے والدى فاتىركىلىك خلدا ما د تشرىف بىدىگئے ي

بھی کے دیان مکدر جا کامل اسلام علیاں نے اپنی روا بھی کے روز مبیح کے وقت ایک درباز متعلقہ تأكدر إست كے خاص خاص عهده دارواراكين سے رخصت ہوں ان ميں چيدر خباك بھي موجود تھے جن کے ساتھ وہ خاص اعزاز کے ساتھ سینیں آئے جب دربار برخاست ہوا توا بھوں نے حدر بنگ اور اپنے بعض خاص عہدہ داروں کواشارہ کیا کہ اپنے خیمے کے اندر دافل ہوں جہاں کیجہ دیزیک عام معاملات بریجث ہوتی رہی ہیاں تک کہ نطا م<sup>ع</sup>لیغاں نع حاجت کی غرض سے اٹھے اور حیدر مغرنے کے لئے ہاتھ کا اشارہ کیاا در وہ ڈیرے کے پیچلے حصہ میں بریردہ ٹرا ہواتھا جلے گئے حیدر جگ بغرض تعظیماً کھ رہے تھے کہ دوعہدہ داروں نے جوان کے دوبا زووں پر بنطیعے ہوئے تھے ان کے کا ندھے کمیز کران کو حبکا دیا اور ایک شخص نے اپنا خبر حدیر جنگ کے ول میں اُ ہار دیا آت ساتم ہیان کی رُوح پر واز موکئی۔صاحب توزک آصفیہ اس واقتی تل کے تعلق برلکتنا ہر کہ بلانعا نے لینے امراء میں سے ان کو خبمیں حیدر جنگ خودا بنی رفاقت میں لینا چاہتے تھے اس کے میرُ د کرکےکہاکہ'' یہ میرے مونس اور فدویا ن جان شارتھے اب ان کومیں تھا رے سُر دکر تا ا دراس کے بعد مبت الخلاء کی غوم سے روا ذہو ہے یہراب جنگ نے ان کے آگے آگر کہا کہ ہم تمام خاندان آصغی کے حاں نثار فدوی ہیں اور ایک عرصہ تک مطبع ومنقا ورہ کران مناصب کو يهنج اب كون والا گُرُاميا ہے جس كے ایژا در زماقت میں ہم اس کے تغیّل وا و بار براینی مانکا

ا ثیار کریں ایشے خص کی صحبت میں رہنا جس سے سوائے نزاور فساد کے کوئی اور نتیجہ نہ تنطیع تعل وہ ہے خلاف ہے تیری کیا مجال ہے کہ ریاست آصغی میں دخل دے اورخا ندان آصنیہ کے جان نثار وکل ا پنامخلج ووست مگر نبائے اس کلام سے جیدر جنگ خصتہ ہوا ، اور جا بتا تھا کہ اس کے جاب یا کچھ نندکلامی کرے کہ اتنے میں فیقام جنگ نے ویکھیے سے اپنے وونوں ہاتھاس کی گرد ں میں دیکر شکنچ کردیا اوراس کی ایک طرف سے زبر دست خال اوردوسری طرف سے مسوار جنگ نے دو حبد ھرامیے لگائے کدان کی رُوح پرواز ہوگئی اور ساتھ ہی سہراب جنگ نے ایک وار تلوار کا نرّر لگا باحس سے سرکٹ کرمغرنخل گیا ۔ صاحب توزک آصفیہ نے اس واقعہ کو آ ٹر آصفی سے نقل کیا لیکن صاحب ما نژاصغی نها بتدائے نکرا روبجٹ میں ہراب جبگ کا نام لیتاہے اور نہ آخر وہ قعبل یں البتہ زبردست خاں وتہر وارجنگ کے جَد *حر رسید کرنے کے* بعد وہ بیان کر ہاہے کہ راجہ پرتاب ونت نے ایک وارشمثیر کااس کے سربراییا لگایاکہ مغر نکل آیا۔ میکن ہے کہ ابتداے مناقشه مهراب جنگ نے کی اوز حتم حبّت راجر بیرتاب ونت نے۔ ر ہاں پر کونطٹ ملیغاں | حیدرجنگ کا کا متمام ہوتے ہی ان کی لاش کو چا ندنی میں لبیٹ کروالیا كى روائگى اور خيم كے مراج كو چاك كركے نظام عليجاں اوران كے معدود بے خيد ہمراہی باہر مکلے سب گھوڑوں پر سوار ہوکر راجہ را مجند کی فوج کے بڑا وکی طرف کل گئے۔جب مگور اس آگے بڑھے توحید رجنگ کی باؤی گارڈ کو واقعہ کاعلم ہوااس نے نظام علیفاں کا تعا كباادران برىندوق كى شلك لگائى گرسب آدازىن ہوا میں اُوگئیں کسی کو کم نئی نفضا تا پنجا

مله ماً ثراً صنی حصد دوم درق ۱۰-

صاحب گلزارآصفید لکمتا ہے کہ اس داقعہ کا حبیث مدید حال اس نے لینے والد کے ایک قدیم رفیق حیات خال نامی سے سُنلہے جس نے بیان کیا کہ

" حیدر بنگ کے قبل کے بعد حب نظام علیخال اپنے رفقا کے ساتھ خیمہ سے آرامہ ہوکر بازار لشکر میں بحلے تو میں بھی اس دقت بازار میں کھڑا ہوا تھا میں نے دیکھا کہ موسلی بوسی کے جوانان بارسے پانسو جو ہمیشہ حیدر جنگ کی سواری میں بہتے تھے نظام بلیخال کی سواری کے پیھیے دوڑ سے اورا اُن کی طوف بندوقوں کی شلک کر ایک سندوق کی گولی سے نظام علیخال کی دشار کا فقط طرق الزاگیا نہ دشار کو کو ٹی اثر ہواا ور نہ خود اُن کو کو ٹی آسیب پہنچا "

ما ریخ ریاست حیراآ با دو کن کے مُولف نے اس وا قعہ کوصاحب گلزار آصفیہ کے والد کے ساتھ منسوب کرکے لکھا ہے کہ

"کلزاراصفیه کامؤلف لکفتا ہے کہ اس وقت بمرے بایپ ازار میں کھڑے تھے۔
اکھوں نے دیجھا کہ بلیٹن والوں نے بازار میں کہنچکز نظام علیناں کے بازار کی طرف
بندوقوں کی بارٹر ھاری لیکن ان کے کوئی گولی نہ لگی تنام گولیاں باوہوائی گئیں'' مؤلف موصوف نے گلزار آصفیہ کا ترجمہ کرنے میں تخت علطی کی ہے گلزار آصفیہ کے الفاظ یہ ہیں۔ "حیات خال نامی مُوکا مال مقل فیق قدیم والد ٹولف کہ عمر قریب صدسال وا

اس سے طام ہے کُنفل کرنے والے صاحب گلزار آصفیہ کے والدنہیں ملکان کے والد کے ابک و بردوست تقے مورضین کوچا ہے کہ کسی دافعہ کو باین کرنے یا اس کا کوئی ترحمهٔ بلک میں میں كرف سے يہلے وقع كومكمة طريقة براج هي است جانج لين اكدائيري وفي فاش غلمي ند مونے بائے -ر بُوسی کوحیدر جنگ کے قتل کی اطلاع ملتے ہی اس نے فوج کو تیاری کا حکم دیا اوراس کی فوج کھٹا جغرعلى خال مجى آملے جوسلابت جنگ كى فيچ كے سئے پيالار تقے اس فوج كا ايك حسّە صلابت مباكى حفاظت کی غرض سے ان کی طرف روا نہوا اورایک اور دستہ شاہنوازخاں اور محرصیبن خال کی طرت بیجاگیا کہ وہ ان کو بُرسی کے پاس لائے اکہ نظام علی خاں اُن کور ہا کرنے نہ پائیں وہسیہ فیج يه دسنه نتا ہنوازخاں اورمخاصبن خاں کے دبروں میں دخل ہونا جا ہنا تھا اور صلابت مبلک کی تو ان کوروکتی نقی اس بنگامه میں شام نوازخال اورائ کا ابک لوکا اور محرحیین خال مارے گئے۔ صاحب نورک آصبفید کہنے ہیں کے مداد فرانسیسی موسی برسی کے مکم راس کے ترجان محینا نے اُن تینوں کو ہندوف سے ہلاک کر دیا اور بہی زیادہ سیج ہے جس ہنگا مہ کی طرف مورضین نے اتبار کیا ہی نمایشی معلوم ہو ناہے اس واسطے کہ اس نہگامہیں انھیں انشخاص کا ماراجا ناجن کا ہلاک ہو ناہولی مفصُودتها اس مرى طون ولالت كرتاب كداس شورش بي ښاوط تقى تاكدان لوگول كيافم آلى كى نسبت با دی انظری کوئی سُوزطن پیدا نه ہو ۔اس بنگامہ سے قطع نظر کرکے ہم اگر دیکھیں تواس آم

ہمی تنا منوازخاں اور محرصین خاں کونشا نُہ بند وق بنانے ک<u>ے لئے م</u>کم دینئے کا نثوت م**ن**اہے کہ بن

ان کوماراہے وہ فرانسیسی فوج کے اس دستنہیں موجود تھا جونظام علیٰ خاں کے نعاقب بریم بی گیجی

له تۈزك آصغیمنچه ۱۹ په

اورجب اس فوج کونظام کی خاں نے اپنا نبالیا تو کھینا (جس نے عیسائی ندہب اختیار کرلیا تھا ) نے وہاں سے الگ ہو کروُسی کو اس کی اطلاع کی کہ وہ فوج اس سے فرنٹ ہو کر نظا حلیجاں سے مل گئے ہے اب اُن كا باتقانا يا تعاقب كراستل بوكريس اوعجب نهيس جواسى اطلاع كى نبائر وسى في اسى الملاء ومهنده كواس غرض كے لئے اموركيا ہو۔صاحب ايریخ ظفرہ پر لکت اسب كرمونٹی بوسی كوميرنگ كے قتل كاطلاع ملته بى اس نے اپنى ئويى زمين بر نے مارى اور چينا كو حكم دبا كہ حيدر جنگ كے نتفام میں ثنا مبنوازخاں اوراُن کے بعیطے بالنبی خاں اور میر محصین خاں کو مارڈ لیے جنانچہ اُس نے اسی ان مینوں وطبینی سے ارڈ الا۔ ہم صال میدامر فابت ہے کدائن کو مارڈ للنے کا بوسی نے حکم دیا۔ حدر بنگ تفل عبد الگریز مورخین کہتے ہیں کہ حیدر جنگ کے قتل کے بعد نظام علی خال شاہوار خا نظام فا مال کاروانگی کے شہید ہونے مک اورنگ آبادہی میں معمرے رہے۔ کہتے ہیں کوشاہنا رضا كى شېدادت كى اطلاع نطام على خال كو آدمى دات كوېوي، اوراً عنول نے اُسى وقت لېنے نتخب سواروں کے ساتھ بڑبان بورکی راہ لی جوا درنگ آبامسے دیرے میل ہے اور میسی گفتطوں میں وہاں پہنچ گئے اس رفتار پرانگریز مورضین حیرت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کدید قریبًا نامکن ہے لیکن ہمارے مورخين كے بيان سے يدام ثابت نہيں كه وه بربان ويھيديں كھنے ميں پہنچے - صاحب نوز كَ الصفيه کہتے ہیں کہ وو تخیدر جنگ کے قبل کے بعد ہی اپنی قیام گا ہے لینے رفقا دکے ساتھ مخل گئے اوجب ان برشك جوراًى كني توايك بيشته بريني كالخول في بان ساس كاجواب وياجس برتعاقب كرفے والى فوج رُكِنى اور نبدگان عالى بيدهارام مِندركے لشكر مي جا پہنچے و بال مجھے توقف كيا - اور

له تاريخ طغره من ١٣١٠ - شله توزك آسنيه مغرا ٩ -

وفادار خال کو جوعین روانگی کے وقت چِذخربیطے انٹرنیوِں کے لیکر ہمراہ رکاب ہو گئے تھے رامین ایم باس بھیجا کہ قرار دادہ عہدو پیماں کے موجب رفانت بجالائے اس کوخود ان کاساتھ وینے میں صلحت معلوم ہنوی۔اس لئے آن کے ہمراہ دونتین سوسوار کردئے بوسی نے ابرا بہنا کو اس کے توبنجا نہ کے ساتھ اس غرص کے لئے مامور کیا تھا کہسی صورت نظام علیخال کو آگے کی طر بر صفے نہ دے ، حد صرسے وہ تخلنا جا ہیں ان کا سدراہ ہو بوسی کے ایس کم کی میں میں وہ پنی جمیت کے ساتھ راستے میں ّاا کرا تھا اور وہسی کے ترجان کچھنا کو آگے بھیکر حکم دیا تھا کہ نظام انجا كارات روك كے بندگا نعالى كى طرف وفادارخال اس كے پاس پنج كئے بچرنانے رات، يرياۋ ابراہیم خال کے پاس بہنچے اور نظام علینا اس کا کوئی بیام پہنچا یا حس سروہ لینے تمام تو بخانہ کے کر ان کی خدمت میں ما خر ہوگیا۔ فرانسیسی تو بنیا نہ کے بیل جوجِراً کا دیں تقوینے ساتھ لے لئے جس فوانسیسی تو بنجا نذ نقل مفام کے وابل نه رہا ۔ ابراہیم خال کو ہمراہ کیکر : نظام علیخاں آگے روانہو اس روز بيل شفانه بين فيام مواجوا وزنگ آباد سے كما بيش دس باروس ل بي عيدر خباك مثل ساتھ ہی یا اس کے بعداسی شٰب میں یا اس کے دومرے روز صبح میں نطا م ملیخال کے اور نگام ج سے مکلنے کی نسبت مورفین کے باہمی اختلات کی وجربیمعلوم ہوتی ہے کدان دنول شہرار مگاکیاد كى آبادى تقريًا جِكِل مُعانه كيميلي جوى تقى اور اس دوران مي سند كويركى خبَّك كى وجرسے جو اطراف کے عاطوں کی فوجیں آئی ہوئ تنیں اُن سے تواس کی آبادی اور بھی زیادہ دور آگئ گئی تھی اس پرسے خیال بیم تاہے کہ واردات کے ساتھ ہی وہ کیل تھا نہ جلے گئے اوجب ان کوشیمیں

له ماً رُوْمَ معنی مبددوم درق (۱۰۰) -

ثنا ہنوازخال کے قمل کی اطلاع لی تو دہاں سے وہ علی العبّل بریان بُر کی طرف کل گئے اورخائیں کے ملاقہ سے ہوتے ہوے ۱۳۔ رمضان المبارک الشیمطابق ۲۱ مئے مشئے کہ کریان برہنچے۔ صاحب داستان نظام علیجاں بیان کر تاہے کہ امغول نے اسی روز اور نگ آماد سے کل کہنچ میں مقام کیا جواور نگ آباد کے شال مغرب میں واقع ہے اورویاں سے سے میں مقام کیا جواور نگ آباد کے شال مغرب میں واقع ہے اورویاں سے سے سے شابی اجتماع کا اُن ترے ہیں گھالے سے موملدی کے کا طنے راہ بالے

> متی دسس روز کی راه چید دن گئے چیٹے روز بڑ ہان پور اسلے

اس کا اغتبارکیا جائے تو دکسویں رمضان کو بربان بور پہنجنا قابل سیم ہے ہرحال وہاں پہنچکرا کھوں نے عالم آرا دبیگم کے باغ کی بال امرائی میں نزول اجلال فرمایا پہلے وہاں کے بزگان دین کے مقابر کی زیارت کی اس کے بعدہ ہاں کے مثابخ وعلما کے موجودہ سے لاقا فرگان فیل کے مثابخ وعلما کے موجودہ سے لاقا فرائی فیلت نوانہ کے باحث تمفکر سفے اور ساکنین ملدہ پرمصادرہ کے جاری کرنے کی تجویزول چائے محمدا اور خال قطب الدولہ بشیخ تمس الدین بہشنے عبداللہ اور حافظ محمد عنظا ملد نے

معقول رقیس د افلکیں مساحب این طغرہ کہا ہے کہ راجہ وسل داس کی صلاح سے بندگا نعالی نے د ہاک صور دارمخدا نورخاں کو قید کمیا اوراس سے خزا نہ مال کمیا ۔اگراس کا اعتبار کیا جائے نو کچہ نامنا سب مجل بہتر نیکن کی اور اس نے صلابت جنگ کی طرفداری میں رقم داخل کرنے سے گرزی کی موو۔

برحال نظام المینال عید که بهیں مقیم ہے۔ عید کا میں نماز عید طبی المطراق سے ادا فرائی نماز عید طبی المطراق سے ادا فرائی نماز وخطبت سے فارغ ہوکرانتظامات کی طرف متوجہ وسے میرعلی اکبر کو جار بنراری فصب اورخطان فان بہا دری مع طبل وسلم سے سرفراز کیا اوران کے بیٹے صدرالدین خان کو لینے باب کی نیا بت کی منظوری عطاکی اور شمت جنگ اوران کے بیٹے کو نظامت بلدہ بربان پوریرا ور محد بہا درخال کو داروگی عدالت سے سرفراز کیا اسل سے اورول کو بھی لائقة مناصب مرحمت ہوئے۔

نظام مین خان کا سال کے بعد بہاں ایک براجشن نزتیب دیا گیا ۔ جس میں کئی روز کک قصوص کو محفلیں گرم رہین خصوص ا و ہاں کی ایک طوا لگفت مسما قسجانی کا ناج بندگان عالی بہت دلجبیں سے ملاطہ فرملنے رہے اسی دوران ہیں اسلم خال صورہ دار بریان بور نے خواج علی خال کی جھوٹی لولئ کے خواج علی خال کی جھوٹی لولئ کے خواج علی خال کی جھوٹی لولئ کے خواج علی خان ن ذربے کے فرز نہیں جو تران کے مرداروں سے تع اور ببیل خارت عالی کے لیا توران سے آئے تعران کی نیوائی کے لیا توران سے آئے تعران کی نیوائی کے لیا توران سے آئے تعران کی نیوائی میں آب بیا ہے بھائی بھی بیا گیا می کو دھا را درمالوں کو دھا را درمالوں کو دھا را درمالوں جھوٹرا اورمبارز خال کی حبال در فوجو را اور جو جائی کی سرفرازی پائی اور سرکار گھرکھوں سوئی لیا کی فوجواری کیا ہوئی کے جدیں نظامت برار پر مامور ہوے اور پھر جنیا ہو بورمول کے بعد فوجواری کیا در کا رکھرکھوں سوئی لیا در رکور کھوٹوں سوئی کی فوجواری کیا اور کی موجواری کیا در اور کی موجواری کیا در موجول کے جدیں نظامت برار پر مامور ہوے اور پھر جنیا ہو بورمول کے بعد فوجواری کیا در موجول کے جدیں نظامت برار پر مامور ہوے اور پھر جنیا ہو اور پائی موجول کے جدیں نظامت برار پر مامور ہوے اور پھر جنیا ہو اور کی خطاب پا یاجب جاگر خاندیں در بھر می خان میں موجول کے خواب کی خطاب پا یاجب جاگر خاندیں در بھر کی خواب کا درمالی کی بنا عرضے بورتی خان کی خان و موجول کے خواب کا درمالی کی بنائے تھے بورتی خان میں کی خان و موجول کے خواب کی درمال کی دور کی تھر کی خواب کی خواب کی دور کی موجول کے خواب کا کی دور کی خواب کی خان کی کی خواب کی دور کی موجول کے خواب کی دور کی موجول کے خواب کی دور کی موجول کے خواب کی دورک کی دورک کی موجول کے خواب کی دورک کی کرنے تھر کی خواب کی دورک کی موجول کے خواب کی دورک کی موجول کے خواب کی دورک کی کرنے تھر کی خواب کی دورک کی موجول کے خواب کی دورک کی کرنے تھر کی خواب کی موجول کے خواب کی موجول کے خواب کی کرنے تھر کے دورک کی موجول کے خواب کی موجول کی موجول کی موجول کی موجول کی موجول کی کرنے تھر کی موجول کی م

زیب النابیگر کابیام بندگانغالی کوپنچایا - مراسم عقد کی کمیل کے بعد محلات میں دامل ہوئی ان کی کو بندگانغالی نے بران پوری بنگر کا خطاب مرصت فرا پاییاں سے عنانِ غرمیت تصبہ باسم کی طرف منعطف فرائی اور تو پ خان کی تیاری کے لئے بیشنے این الدین احد کو بربان بوری جبور اله باسم نیکی منعطف فرائی اور تو پ خان کی تیاری کے لئے بیشنے این الدین احد کو بربان کو بیس بیس کا اور بنی بنگر کی رُونائی کرائی موسم بر ما تصربه کی انداز اور اس کے بعد میاطلع ملی کے صلاب بیا اور اپنی بنگر کی رُونائی کرائی موسم بیشنی المالای راؤ ہی میں گذارا واس کے بعد میاطلع ملی کے صلاب جنگ نے موسی بوئی کی تحریب بر بیشنی المالای راؤ کو کل معالم ہے کہ

" حتى الامكان نظام عليغال كوملك برارمين داخل بونے نه دیا جائے۔" اس امری سبت بیشواسے مفاہمت کے لئے انحوں نے ممراب جنگ کوسفیر نباکرروا ماکیا۔ گراند با کام استان می از می میونسله کوصلابت دیگ کی تحریری بنا برجب به اطلاع ملی که نظام علینا ال<sup>ور</sup> صلابت جنگ میں باہمی مخالفت ہوگئی ہے اوروہ نظام علی خال کوعلافۂ برارمیں مداخلت سے رو عاہتے ہیں تواس نے لینے سردار گرانڈ یا کوا یا کیا کہ اپنے صدود میں ان کو داخل ہونے نہ دے اوران مفابله کرے بنانچاس نے ہاسم کے اطرات کے مواضعات کوجلانا تروع کیا اوران کے ساتھ محالفت ا در مغابله کی نیاری کرنے لگا اور جا بتا تھا کہ اُن آلات حرب و ضرب پر قبضہ کرے جو بند کا نعالی کے حکم پربران پرسے تعلنے کو تھے بندگا نعالی نے دارو غصنسی کے نام احکام صا در فرمائے کو اپنالشا کو بخیے تک بوځوه اصن تو بنجانه کی حفاظت کرسے اورخو د برولت آگو له کی طرف سے وشمن کا منفابله کرتے ہوئے منزل نبزل ا دحرمتوص موس اورزوو برد کے ساتھ دو ماہ تک قطع مرافت کرتے ہوے بیم رہیے اتمانی مطابق، روسمبرششنگ كوربان بوروابس، كروريائة اپتى كارسائرسائرسدا ورالات مرب وغيره

جود إن تيار تنع بمراه له ليئا اوراد رئيع الثاني كوو **إن** سن كل كرناگيور روانه بوسے اس عرصت**ين كو** نعبد بهاكد بندكا نعالى كے معلمے میں اس كے سردار كراند الى كيد بيش نبر على كتى تووداين كثرفي ے اُس کے ساتہ شرکب ہوکر بندگا نعالی کی افوج پر جاروں طرف سے حلہ آور ہوا اس کا متعالم ذو پخ ے کرتے ہوے دریائے بورنا تک پہنچے ایک دفعہ بندگا نعالی کے حکمسے سیدی عنبرخال متعادرخا في من بوكر مخالف فوج پرتنب خون ما راجس سے مرہطے پریشیان موکر بھاگے معونسلہا ورگرانڈ بامجی بے زین گھوڑوں پرسوار بوکر تکل مجا گے اس بھاگا بھاگ میں اکثر دریائے یورنا میں ڈوب مزے ال والباب كےعلاد مبہت سارے اونے محمور سے بھی نمیت میں بائھ آئے اس کے بعد جانوجی نے بت کھ ہاتھ یا نوں مارا محرکت فربوحی کی لیکن حب مجھ بیش نہ جلی تو راجہ وٹمل داس کے ذریعیہ سلم کی درخوا کی بندگانعالی نے اپنے دوان کے پاس خاطرے درخواست منظور کی بص برجانوجی نے سم تقرر کے مطابق صنورمیں حاضر موکر نشرف زمین بُرسی حال کیا اور نذرلایقدا و رمعتوان کیکیٹ گذانی،اس کے م خد مرولت بھی اس کی قیام گاہ برحلوہ انگن ہوے اِسی زمانے میں شہراب جُنگ بالاجی را و کے مایس بدرمفا ہمن وابس كئے اور آسستان وسى كى سعادت ماكى اور مينواكى طرف سے جواہراور كَيْ رَخِيرِ الْمَقَى تَحْمَةً مِنِ كُنِّ ، مِونسلاك ساقة ومصالحت كي هيري مُعَى اس بي اس نے يہ شرط بيش کی تھی کہ قلعۂ جاندہ کے حاسل کرنے میں اس کو مدود کیا بے اور راہر وسل اس کی مورد تھے بگانالی نے اس امرین ہراب دنگ سے مشورہ کیا توائفوں نے اس سے اتفاق نہ کیا۔ ان دول معنیا کوصلابت جنگ کے پاس ہنجنا صروری تھاکہ سرکا ران شال میں انگریزوں سے جنگ چیڑھانے کی وج ان کی تمام فرانسیسی فوج اُ دھر جا جکی تھی اب وہ حید رآ با دیں اپنی فوج کے ساتھ تلیرے ہوے تھا وہو

صلابت بنگ نظام علبخال سے ناخوش تقے اس الے اس امرکا امکان تھاکدان کے وہاں پہنچنے براہمی جنگ بھر میں صقد اس اعتبار سے نظام علیفال نہ خود جاندے کی بہم میں صقد السکتے تھے نگلانا جانوی کی مدد کے لئے اپنی فوج کا کوئی صقد وہاں روا نہ کرسکتے تقے ۔ ان امور کو مذنظر کھ کر بہراب جنگ نے برائے ظامر کی کد: ۔۔

للم صلاح دولت برہے کہ فرخدہ بنیا دحیدراً باد کوتشریب لیجا کرصلابت جنگ کے حنورمی ا قامت گزیں ہوں کہ ساری حزیبات کلیات کے تخت ہوتی ہے ب كل برحاوي موجائي گے توجزئيات ساري اس كے حيط بي آجائيں گي ... يىي رئے بندگان عالى نے ليند فرمائی اور شہراب حبّگ کو حکم فرما يا کہ حبا نو جی سے مل کرمعاملہ کا نصفیہ کرلیں خاپنچہ وہ اُس کے اِس کئے اور تمام مارچ مسلح حب دنوا ہ طے کئے اس کے بعد فوج زمل کی طر متوج ہوئی جب ماہور کے علاقرمیں گذر ہوا تو وال کے حاکم مجا پر جبگ صف کن خال نے بیان ک صلابت بنگ کی طرفداری میں بندگا نعالی کی افواج کی فراحمت کی تھوڑ سے مقابلے کے بعد خود كركبت ما ضرخدت بوس بند كانعالى في قلعه الهور كوعضد الدّوله كے بيطے خوام عبدالنهيد خات حوالدكيا اورخودحيد رآبادكي سمت روانه موس ليكن اورمي ركم أسب كرجب نظام عليخال واطلاع ملی که صلابت جنگ اپنی فرانسیسی فوج بے ساتھ حید رآ ما دھلے گئے ہیں قووہ لیننے نیدرہ نیز اُرسوار کے ساتھ ا و نور بر مصلی مرسی الاول الله الله میں رئی ان بورسے کا کرا ورنگ آباد کے اور بہاں والوں نے ان کی اطاعت ٰقبول کرکے نذر بین نیس کیں اور پیروہ و ہاں سے جبدر آیا جد کی طرف روا نہ ہوہے'

له نوزک آصفیه صفح

اس کے تسلیم کرنے میں کوئی ردّو کداس وجہ سینیں کی جاسکتی کہ بہ کوئی دوراندیش نفعان ہیں پہتا کہا ورنگ آبا دمیں اپنی حکومت منوائے بغیر وہ حنوب میں جاتے ، میمکن ہے کہ دوہ اورنگ آبا دسے ما ہورا ورز مل پہنچے ہوں یا بر کہ ما ہمورا ورنر مل سے موکرا وزنگ آبا دیکئے ہمرحال اس موقع برحید آباد پہنچے سے بیشتر ان کا اورنگ آبا دجانا لازم تنا۔

----

مراط صلاحكت

یہاں بہظام علیفال سے قطع نظر کر کے لینے قارئین کو صلابت خبگ کی طوف متوجر کے ۔ بہی جو حید رحبگ سے قتل کے موقع پر لینے والد کے نظبر سے کو گئے ہوے نئے اکد یہ معلوم ہوکا سک بعد خود صلابت جنگ اور اُن کے طرفداروں نے نظام علیفاں کے خلاف کیکارروئی کی اور کیا طرز اختیار کیا ۔

حیدر حباک کے قبل کے ساتھ ہی بوسی نے اپنی فوج کا ایک دستہ صلاب حباک کی طرف بھیج دیا تاکہ وہ نظام علیجاں کی دست رس سے معنوظ رہیں اس لئے کہ بوسی بیسج ہا ہوا تھا کہ ریا تھیے میں اس کے جو کھیدا عزاز وا خیتا رات بیل خیس صلابت جاگ کی وجر سے ہیں وہ اگر نظام علیجال کی طرف ہوجا بئی یا یہ کہ نظام علیجا ںان کو لینے قبضہ اختیار میں کرلیں تو بھر دکن ہیں بوسی کے لئے کی طرف ہوجا بئی یا یہ کہ نظام علیجا ںان کو لینے قبضہ اختیار بیا کہ غلب تھا اور با غذیا رہا جا محلی ہاں تھا اور با غذیا رہا جا محلی ہوں ہوئی کی فوج کی حفاظت میں واقعہ کے دوسر سے روز صلابت جنگ اور نگ آباد ہے موسی ہوئی کی فوج کی حفاظت میں واقعہ کے دوسر سے روز صلابت جنگ اور نگ آباد ہے اور خاص فاصل مولی کا ایک دیا رہند تھا کیا ہے ہوئی کی فوج کی حفاظت میں واقعہ کے دوسر سے روز صلابت جنگ اور نگ آبا یہ طیجا یا کہ اور خاص فاصل مولیکا ایک دیا رہند تھا کیا ہے ہوئی بھی نئر کیک تھا اس میں بغلبۂ آبرا یہ طیجا یا کہ نظام علیجال کو خاطر خوا تو نبید کی جائے جانے ہوا سر صحو بے کی بیش فت میں فوج ان کے تعاقب میں بریان بور کی طرف روانہ ہوئی۔

مویٰدِسی کا داہی میں اسی زمانے میں بوسی کو اپنے فرانسیسی گورز موسی لا ای کا ایک خطالما ب

اس کو اپنے علاقہ میں اَ جلنے کی ہاریت کی گئی تھی کہ ان دنوں انگریزوں اور فرانسسیسیوں کے آبنی خبگ بچٹری ہوئی ننتی اور جنوب میں وسی کے فوجی خدمات کی ضرورت تنقی ایسی صورت میں صلانت كرساتة فوج كاحاب نثال مانا بوسى كے نزدك اپنى قوم كے مفاد كے خلاف تفا اوراس في المري مى خركياكة نظام لينا مخضرما ما ن كرساغة تطيبي اس كنا ان كنزديك إدهرس أوهراور ا ُدُھرے اِدھز منتقل ہونا مالکا آسان تھااوران دیوں مرشوں کا یہی اصول حبّک زیرعل تھا اس کے علاوه ابهى ان كاراد كسى منفام كوابيا مركز قرار دينے كالمي نئيں بإيا جا با تفاس لئے مكن تھا كہ ديك كي موقع برآساني سے ايک طرف سے دوسري طرف بنتل ہوتے رہتے ان سب برطرہ يہ تھا كہ نظام ج حیدرجنگ کوفتل کرنے کی وجہ سنے جو گیرانے امراءسے خیرہ سمری کررہا تھا ہردلغزیز بھی ہوگئے تھے اس مکن تفاکهان کے نعاقب کے سبب سے صلابت جنگ اور مُسی سے خلاف عام بے مینی پیدا ہونے غرص ان نام امُوریزِ نظرغا ٹر ڈال کر ہوئسی نے اس مرکومناسب خیال کیا کہ نظام ملنیاں کے نعام سے با زرہے فوج ا ورنگ آباد سے کوچ کرمے نین روز تک بربان بوپر کی عمت جلیتی رہی اورموسی بو آگے بیصنے کی قباحتیں صلابت جنگ کے ذہن تنین کرتا رہا آخر دیتھی منزل میں فوج کو والیسی کا مکملا اب بوسی کو بیخیال ہواکہ رست کہ کا چکر کا ملے کرصلا ہت جنگ اوران کی فوج کو گو لکنڈو پینجا دے۔ ا در و ہاں پہنچکی خوداینی قوم کی مدد کی طرف متوجہ ہوتا کہ اگراس کو صلابت جنگ سے مدد حال کرنے کی جار مزورت ہوتواسی طرح آسانی ہوجس طرح اُن کواس کی مدوحاً ل کونے میں پوسکتی تھی لیکن اس میں میںائس نے نظام علیٰوں کی روزا فزوں قوت کا کوئی خیال ندکیا اوران کے لئے ایک وہیع علاقہ چوڑویا جس براُن کو فبصنه حاکر نے میں کوئی دقت بیتی نہیں آئی اور نظرا نصاف سے اگرد کھاجا

و فرانیمبیوں کی ساری قوت کو جونب میں مقابلے کے لئے جمع کوا کے نظا م جلیجاں کو اتنے وہیں علاق پر دست رس حال کرنے کے لئے انگریز وں نے ہی اسیاب ہتیا گئے اور عجب نہیں جو انگریزی کمپنی والوقع نظام علیجاں سے فرانسیسیوں کے خلاف کوئی عجموتہ می کیا ہوجس کا حبت جہت وکر تعبق اریجوات طاح میں اسی اسے فراسات کی ہے۔ صوب ان الفاظ میں کیا گیا ہے کہ لارڈ کلا بٹونے نے اس عرصہ میں نظام علیجاں سے فراسات کا وکر کر تا ہے ہی صاحب بڑک والاجا ہی موسی بوسی کی اس عالمی کے شعلق ایک خاص فراسات کا وکر کر تا ہے ہی ۔ یہ بیتی گئیا ہے کہ داروں نے نواب والاجا و کی معرف اس کی کوشش کی جے ایک یہ مجمی ہے کہ خود انگریزی عجمدہ داروں نے نواب والاجا و کی معرف اس کی کوشش کی جے انہو وہ کہتا ہے :۔

''اس کے معروضہ پر نواب والا جا ہ نے موسی الی کو یہ کھاکہ تھاری ہماری سلے اسل مربر کے معروضہ پر نواب والا جا ہ نے موسی لالی کو یہ کھاکہ تھارے موافق متصور ہو کھی کہ ہمارے خالف تھارے موافق متصور ہو کھی کہ ہمارے خالف تھارے موافق متصور ہو کہ ہمارے خالف تھارے موافق متصور ہو اور ہم با دشاہ خلید کی رضامندی شریفق ہیں مصلاب جنگ فی ادشا ہ کے خلاف ناصر خبک شہید کے تقیقی ہمائی آصف الدولہ غازی الدین خال کو جو صنور سکطانی سے ناصر خبک شہید کے تقیقی ہمائی آصف الدولہ غازی الدین خال کو جو صنور سکطانی سے نظامت دکن پر مامور ہو سے نئے زمرے ہلاک کرکے بادشاہ سلامت کو نارا من و کر کر اس لئے وہ ہمارے اور ہمارے بادشاہ کے خلاف ہمیں اس وجہ سے اُن کے مائی تھارات ملی تا مرکز کورکے خلاف ہمیں کاس وجہ سے اُن کے مناف کے مناف کے مناف کی خدمت سے واپر طلب کر ہیں اور موسی ہوسی کو ان کی خدمت سے واپر طلب کر ہیں اور موسی ہوسی کو ان کی خدمت سے واپر طلب کر ہیں اور موسی ہوسی کو ان کی خدمت سے واپر طلب کر ہیں اور موسی ہوسی کو ان کی خدمت سے واپر طلب کر ہیں اور موسی ہوسی کو ان کی خدمت سے واپر طلب کر ہیں اور موسی ہوسی کو ان کی خدمت سے واپر طلب کر ہیں اور موسی ہوسی کو ان کی خدمت سے واپر طلب کر ہیں اور موسی ہوسی کو ان کی خدمت سے واپر طلب کر ہیں اور موسی ہوسی کو ان کی خدمت سے واپر طلب کر ہیں اور موسی ہوسی کو ان کی خدمت سے واپر طلب کر ہیں اور موسی ہوسی کو ان کی خدمت سے واپر طلب کر ہیں اور موسی ہوسی کو ان کی خدمت سے واپر طلب کر ہیں اور موسی ہوسی کو ان کی خدمت سے واپر طلب کر ہیں اور موسی ہوسی کو ان کو موسی ہوسی کو ان کی خدمت سے واپر طلب کر ہیں اور موسی ہوسی کو ان کو موسی ہوسی کو ان کو موسی ہوسی کو ان کو موسی ہوسی کو ہوسی ہوسی کو موسی ہوسی کو بالدوں کو موسی ہوسی ہوسی کو موسی ہوسی کو موسی ہوسی ہوسی کو موسی ہوسی ہوسی کو موسی کو موسی ہوسی کو موسی ہوسی کو موسی ک

جواب یه دیاکه دوسی بوسی ہم سے قطع تعلق کرکے اپنی ذات سے دہاں نوکر ہوگیا التعمیل السی صورت میں بیم کم بنہیں ہے کہ حاکم دکن کے ذکر پر مُعولی کے گورز کا حکم دانب ہو۔ اس اطلاع کے بعد نواب والاجاہ نے راست صلابت جنگ کو یہ لکھا کا دوسی کی تحریب یعلوم ہواہے کہ دوسی وسی اپنے قوابع کے ساتھ ملازم ہو کرآپ کا متعمطیه کی تحریب یعموم ہواہے کہ دوسی وسی اپنے قوابع کے ساتھ ملازم ہو کرآپ کا متعمطیه بنگیا ہے ایسی قوم کو نوکر رکھنا جس کو طل شبحانی پند نہیں کرتے اور ایسے فرقد کو اپنی رفاقت میں رکھنا جو اپنے بھائی نا صرحباً شہید کا فائل ہے مرقت اخت کے خلا من ہے اس قوم سے احتراز لازم ہے 20

بہرمال یہ تم ہے کہ دسی کو موسی لالی نے طلب کرلیا۔ موسی لالی کی خت فعلمی فنی کا سُنے والا جاہ اور انگریزوں سے مقالمہ کی بیت میں ریاست حید را آباد کے اندرونی معاملات اور وہال بوسی کے انزات اور تعلقات برکوئی توجہ نہیں کی اور طحی طور بریا بوسی کے ساخت عنا دیا صدر کھنے کی در سے یہ فرص کر کے کہ انگر نیوں سے مقابلہ میں کامیابی ہوجائے تو بھر ریاست میں فرانسیسی اور میں کے ساخت وابس طلب کرلیا۔ یہ بے النفانی بھی ہنڈستا تی ایک کو بھر کی ایک وجہ قرار دیجا سکتی ہے۔

صلابت جنگ کی فوج گوداوری کے کنارے مک ہی پینی تھی کہ موسی لالی کا ایک اور خط مورخد ۱۰۔ مئی شف ڈیعہ بوسی کو طاحس میں مورخد ۱۰۔ مئی شف ڈیعہ بوسی کو طاحس میں اس کو اپنی فوج کے ساتھ لینے علاقہ کو فی الفوراً حالے کی تاکید تھی ۔ اس حکم کے بعد موسی بوسی کو ہت جدمیدان میں جا نا پڑا تا ہم اس نے اس وقت تک توقف کیا جب تک کے صلابت جبگ اپنی جدمیدان میں جا نا پڑا تا ہم اس نے اس وقت تک توقف کیا جب تک کے صلاب جبگ اپنی

فیج کے ساتھ گوداوری کو عبور کرکے حیدرآباد نہ بہنچ گئے ۔ کیونکداس کواس امرکا خطرہ تھا کہ عبور دیا گوداوری کے قبل شایدکوئی اختلات بیدا ہوجائے اورصلابت جنگ اورنگ آبادی طرف آبانی سے لوٹ جا بئیں اسی وجسے اس نے سب سے بہلے صلابت جنگ اوران کے تعلقہ تام کارخانجا دریا کے بیار کرادیا اور بھرسا ری فوج نے عبور کیا اس کے ساتھ ہی بارش کی جبڑی گگ گئی جس کی وجب اسکے بیار کرادیا اور بھرسا ری فوج نے عبور کیا اس کے ساتھ ہی بارش کی جبڑی گگ گئی جس کی وجب آباد نہیں ہوئے بیار کرادیا اور خطر بوری اور ہوا۔ جولائی مرف ایم مطابق ۸۔ ذیقیعد را اسائی کے بیر آباد نہیں اس نے شدید تقاضہ اور تہدید کے ساتھ یہ کھردیا تھا کہ اور خطر بوسی کو ملا یعب میں اس نے شدید تقاضہ اور تہدید کے ساتھ یہ کھردیا تھا کہ سے بھران کی در تھیا ہوئی ہوئی اور سے برکا ران شمالی کی خالات کے بعد جتنی فوج بج ہے ہمران کیکرز دیا جب کے بنیر موسلی مورا سین سے راست میں بل جاؤی''

اس بیروسی بوسی کو حیدر آبادسے معانی جانا پڑا اورائس نے اپنی فرانسیسی حبار فوج ساتھ لی اور جاگا جاتے ہوے اگر چائس نے صلابت جنگ کی د بجوئی کی لیکن میسود مند نبہوی ۳۔ اگسٹ مرم زیقید کو مینوانسیسی فوج رائے لور بینجی اور موسی موراسین کی فوج سے لیتی ہوگئی۔ موسی بوسی نے ابنی فوج او عالقہ مرکاران شالی کا جانے ہ موسی کان فلان کو دکم رو وسوبجاسس بورو بین اور پانسو سیا ہی لینے ساتھ لیکر انگول برنم پاور کی طرف بڑھ اور ہم سیٹم برطابق بجم محرم کو وہاں بینجا۔

بالت جنگ می کی صوابدید سے ہوتا تھا۔ بارش کا موسم حیدرآ با دمیں گذار کربدر کے قلعہ تِیصِینے

سله يكشنا كه باين كنارب بوجلي بن سيربس مل كه فاصليروا تعب -

کے لئے کیے کہ وہاں کا فلعہ دارہا عی ہوگیا تھا۔ ایک ہمیدنہ کے ماصرہ کے بعد بر بنا وسلح قلعہ اس محیل کیا اور پھراُس کواسی پر امور کر دیا بیاں ان کو فرانسیسی عہدہ دارموسی کا ن فلال کے خطوط اس استاگا کے بہا تھ بہنچے کہ اپنی فوج کے ساتھ مجبلی بٹن آئی تاکہ اُس کے ساتھ متنفق ہو کر زمنیداران سکا کول اور ان کے طرف ار انگریزوں پر حملہ کریں جو ان کے ملک میں باغیا نہ طور پر مرافعات کر رہے تھے کا ن فلا نے یہ خطوط انگریزوں سے پر الور پڑھکست یا نے کے بعد لکھے تھے اس کی شدہ فار میسلا بت جنگ اور لبناکت دونوں بنیدرہ ہزار سوارا ور بس نہار پر بدل کے ساتھ مجبلی بٹن کی طرف بڑھے تاکہ بروقت وہاں بنچ کی کان فلال کی مدد کریں۔

راسیوں کی پہائی جب انگریز وں نے راجندری میں فرانسیبوں پرجمکہ کیا تواخوں (فرانسیو)

ز وہاں سے بہا ہوکر وزیکا پیٹم اور وزیانگرم (جے نگر) کی راہ لی جس کے دو وجُوہ تھے۔ ایک توبیہ
کرانگریزوں کی وابسی کی راہ کوروک بیس اور دو سرے بیکہ وہاں کی رعایا سے مجال وصول کرلیناکم
ایک طرف تو اخراجات جبگ کی با بجائی ہوجائے اور دو سری طرف اگراس علاقہ براحیا نا انگریزو فی فیضول فیضہ ہوبھی جائے تو بیماں کی رعایا ایک سال تک اس فابل نہ رہے کہ انگریزائ سے کوئی حصول وصول کرسکیس اوراگر دہ اس غرض کے لئے رعایا برکوئی جروتست دکو کا میں لابئی توانگریزوں کی وصول کرسکیس اوراگر دہ اس غرض کے لئے رعایا برکوئی جروتست دکو کا میں لابئی توانگریزوں کی طرف سے رعایا ہیں بدی اور مورای میں لابئی توانگریزوں کی جنہ بات بیما ہوجا بیش لیکن فرانسیسیوں کو ابنے اراد کی میں کا بیا بی نہیں ہوئی اس کے بھی دو وجُرہ تھے اول تو یہ کہ اس علاقہ کا زیمندار اندراؤ او کا مالیا قد کا زیمندار اندراؤ او کا مالیا تھا استال

له علاقه مرکادان شالی می دو برس زمیداد تقد جن می سے مرکب ایک وروپی طاقت کی مربرستی می تعاریبها زمیدان ادبن دو تعامر کافلاً گفام سے لئی تعااس کا متقرم بری تعارف موندرست باری لارگئی م سے جانب جنوب مزبرس میل بواقع تعاید فوانسیو یک اثرین تعاادر مدارا فربی تعاوند کافریکا کے حالة میں تعامر کانام فرج دام داؤتھا اس کا حلاقہ استریم کی کی سیدام اتعاادریا گریزوں سے طوفت رکھتا تھا وسے دام داؤکٹ انسان کے مواند مراوکٹ ( میں مشروکٹ کانام فرج دام داؤتھا اس کا حلاقہ استریم کی کی سیدام اتعاادریا گریزوں سے طوفت رکھتا تھا وسے دام داؤکٹ انسان کے مواند داؤلگ

جس کے زیرا نزاد حرکی ما یا کام کر ہی تھی اور اگر زراسی کی معاونت پر آگے بڑھے جاہے تھے دو سریے کے دو سریے کے دانسیسی فوج کو آنائے جنگ میں رسد کی طوف سے کلیف ہونے گئی ان کی فوج رسد کے لئے رما یا کے گھروں میں گھنے اور اُن پرجم و تعدّی کرنے لگی جس سے برامنی ہوگئی اور اسی بنا، پر ناراین دیوائی مالیوں ہوگیا ۔ مللی وہ ہوگیا ۔ فرانسیسیوں نے اس کو تعنق کرنے کی کوششش کی لیکن ان کو کامیا بی نہیں ہوی آخر اُس نے انگریزی امداد طلب کرلی جس سے فرانسیسیوں کا بیر ان نز سرکا ران شمالی سے زیال ہوگیا ۔ اب فرانسیسیوں نے تیصف کرلیا کہ اس علاقہ کے اس فور سے کھی فوج سے کھی ہوجا ہیں جو اپنی فوج کے ساتھ اس طرف آرہے نے جس روز صلاب خبگ کی فوج مجھی بین سے جالیس میل پر بجواڑ کے میں اُر آئی اسی روز فرانسیسی فوج نے بھر راج ندری یو صف کہ کی فوج مجھی بین سے جالیس میل پر بجواڑ کے میں اُر آئی اسی روز فرانسیسی فوج نے بھر راج ندری یو صف کہ کرلیا ۔

أنكريزول كانشاء بيهي كمصرف ائس ساحلى علاقه برقيضه حاكل كريس جو فرانسيسيول تيضب تصرف میں تفااس افہار مُرعاسے اس کے سوائے اورکوئی غرص نبیر معلوم ہوتی کرصلاب خباکے دربار کی نسبت معلوات حال کریں اوراگر کو ئی موقع ملے نوکسی با بھی مفاعمت کی مسالحت کی لیسلہ کریں کین و ہاں اس معروضہ پر کوئی توجہ نہیں گی گئی۔ ۹۔ابریل م۲۰۔ رجب کو بیاطلاع ملی کہ فرانیپونی۔ سے ال جانے کیلئے صلابت جنگ بحوار کے سے آگے ٹرھ دہے میں اب اگریہ دونوں فوجین متحد ہوجا ا در پیرانگریز وں سے مفابلہ ہونا توان کو کوئی مُفَرنہیں تھا اس لئے کرنل فورڈنے بیمکم دیا کہ دوسرے ہی دام میں مٹن کے فلعہ برانگریزی توب خانہ لسل کولہ باری کرتا ہے انگرزوں کی و ندازی ا درحاہے مجبور موکر فرانسیسی عهده دارموسی کان فلاں نے اپنے آپ کو انگریزوں کے حوالے کر دیا اور فلعه پُراکیا قبضه وكباس وقت صلابت جنگ محصلى مين سے صرف بندر مبل كے فاصلے بر تصفور ي جها زایسے موقع بیں کمک کے لئے آیا جبکہ مجھلی مین پرانگریزی حینڈالہرار ہاتھا۔اس کی اطلاع اکر صلا نے اس خال سے کر ثنا یہ جازی فرانسی فوج سمندر کے کنارے اُترے اُس کی مدد کے غرض سے ا پنی تمام رہا فوج کوسمندر کی طرف بھید بااس کے بعد کرنل فور ڈنے اپنی فوج کے دو حصے کئے ایک مح قلعه اور فيديون كى حفاظت كے لئے ماموركيا اور دوسرے كوائس منفا مرتبنعين كميا جبال كه وفلعية فبصنه كرنے سے بیٹیتر قابض تقے صلابت جنگ كى مربط فوج جوسال كى طرف بڑھ رہى تھى الكرزى نوچ کود کھ کرتو پ کی زدسے بھی زیادہ فاصلہ پر تکی رہی لیکن اطراف واکنا ف کے ویہات جلاد ا ورلوط ما رعجادی اب صلابت جنگ نے محیلی میں پرووبارہ نبضہ پانا نامکن تصور کیا اورا ُ و صر نظام علیفال کے حیدرا با دمتوج ہونے کی خرجمی الگئی تقی اس لئے انھول نے ماجست کا ہمیا کیا۔

اگرزد ن کے ماقد سے بہائمانی اگر ال فور دکو کوسلا بت جنگے حید آبا دوابی فی اطلاع ہوئ الوائی میں است جنگ سے بائمی میں است جنگ سے بائی میں است جنگ سے بائمی میں است جنگ سے بائمی میں است جنگ سے بائمی میں است جنگ نے بائمی میں است جنگ کے درخواست جیس امور ذیل کی است عافی ۔

میں خواست جیس المور ذیل کی است عافی ۔

میر خواست جیس المور ذیل کی است عافی ۔

میر خواست جیس المور ذیل کی است عافی ۔

میر خواست جیس المور ذیل کی است عافی ۔

میر خواست جیس المور ذیل کی است عافی ۔

میر خواست جیس المور ذیل کی است عافی ۔

میر خواست جیس المور نظام جین اور دواکل بین الگرزی کمنی کو میں المور ذیل کی است عافی ۔

میر خواست جیس المور نظام دیا جائے اور ال کی سے نظام کی سے نظام کر دیائے کر نشان کی کو کئی آبادی دکر نئی ہونے ذو ہیں اور نہ وانسیسی فوج کو ملازم رکھیں الا کی کو کئی کہ دو ہیں اور نہ وانسیسی فوج کو ملازم رکھیں اللہ میں ۔

میر کو کئی کم دو ہیں اور نہ آئندہ کبھی ان کو اپنے ہیاس بلائیں ۔

نہ ان کو کو کئی کم دو ہیں اور نہ آئندہ کبھی ان کو اپنے ہیاس بلائیں ۔

(۳) صلابت جنگ اندراؤ زمینداروزیگا پیم سے اس امری نسبت کوئی محاسب برکریں کہ اس نے فرانسیدوں کے اس ملاقے سے کیا محال وصُول کیا ہے اور نداس کے علاقد کی با بہالجات کی شکیش کا دائی میں کوئی تناہل کرہے جو کی شکیش کا دائی میں کوئی تناہل کرہے جو اس کاباب دیا کرتا تھا تو فواب کو اختیار ہوگا کدوہ جوجا ہیں اس سے سلوک کریں۔

رہم) صلابت جگکسی حال میں انگریزوں کے وشمنوں کو مدویا اُٹ کو بناہ نہ ویں اوراسی طرح انگریز بھی ان کے وشمنوں کو مددیا بناہ نہ دیں گے۔

ك سى ريو راي سن ريور مادين طب ما المام من المادر

سله دكن سيربال وادوه هلاقه بع جودياك كرشنا كيمال مي دافعيد

یی ده درخواست بے جس کو رکارآصغیداوراً گریزی کمینی کاسب سے پیلامعارده کہا جاسکتا ہے انگریزی کمینی کے جہدہ دار رکارآصنیہ سے ایساکوئی معاہدہ کرنے کے ایک عرصہ سے تمنی تھے اس کے بعدہی انھوں نے کرنل فور کو ایک ڈاتی جاگیر کے عطا کرنے براس نزطے سے آباد گی ظاہر کی کہ وہ اپنی فع کے ایک دستہ کے ساتھ نظام لینا ں سے مقالم کرنے کے لئے ان کی ہمرا ہی اختیا رکزیں جس پراُس کجھنا تو منهیں کی جس کی وجہ بہ ہوئے تتی ہے کہ کچھ ہی عرص فبل اس نے نظام علیجال سے معد کی درخوات کی تھی ا دراُن کو نوقع تھی کہ نظام علینجاں اس کے طرفدار مہوجا ٹینیگے ۔ ادھاڑ مگریز دں نے بھی اُن کی مدد بهاوتهی کی اورا و هرحالیه انگریزی معاہدہ کی بناء پر وہ فرانسیسی فیج کوعللیدہ کر یکے اب سوائے پی ذاتی فوج کے اورکوئی امداد کی توقع نہیں نظرائی ۔ آخروہ اپنی ہی فوج کے ساتھ کمیل مدنا مہ کے <u>جو تھے و</u>ز ٨ ا من الث نأم ٢٠ - رمضال تشاله كوحيد رآباد وايس بوك -مركاران شمال ين والسيول كالكياب اس ماليه جنگ مين فرانسيسيول كوجوسكست موى اس كا يبلاسبب ببتفاكه أسسي علاقد كربات زميندا رانندراؤا ورناراين ديوكو انفول ني اينا محالفناليا اسی بناه پران دونول نیرانگرنرون کی سرریستی قبول کرلی - دوسراسبب به تنها که فرنسیسی مرکزی حکو ہندنے اپنی فوج متعین مرکاران شالی کی کافی احانت نہیں کی اور جبہاز کہ اس نے امداد کے لئے میعا اتنى ديرمي رينياكدان وتنكست بويكي تقى اورفرانسيسى فيح ادهرك علاقدبس برطرف بيابويكي تمى ننيارسب ينهاكه صلابت بنگ نے برناء است عاد فرانسييوں وبروقت كمك بينجانے ميں جلد ہنیں کی اعفوں نے قلعہ بھونگیر کے قلعد از نقتین دی خال کی سرکو ہی کے لئے راست ہیں وقت کیا ج ہیں فرانسیسیوں کی مددکرنے میں ایک جہینہ ما خیر ہو گئی اوراس کے بعد بھی بجواڑہ سےان کو کمک پینچائے

اً گریزوں سے لڑنے کے عوض وہ اِن سے مصالحت کی گفت و شنود میں رہ گئے۔ چوتھا اور سب سے زياه ه اميمسب به نفاكه فرانيسي گورزموسي لالي نيمحض اپنے ذاتي عنا واور حسد كى منياء برمصالح مكى كو بمن نظر رکھے بغیروی تُرسی کو در مارصلاب جنگ سے اُس کی نمام دانسیسی فرج کے ساتھ اپنے علقہ كى طرف بلاليا ـ اسموقع براس كواس فوج سے اگر مدد لينے كى صرورت داعى معبى بهوى تنى تواس كو چاہئے تھا کہ بُوسی کو یہ مرابیت کرنا کہ دکن کے شالی علاقہ میں اچھا انتظام رکھتے تاکہ صلابت خگکے مخالفین اُن بیفلبداکرفرانسیسی انزات کوباطل کرنے نہ پائیں اس کے بعد ایمکم دینا کہ صلابت خبگ کی اورا بنی معقول فوج کے ساتھ سرکار ان شالی کی طرف متوجہ داور و ہاں حسب دلخواہ انتظام خابرکے كرنا لك اوريا ندليج ي كارخ لے اور بياس وفت ميں مكن نھاجكہ د فبل از قبل صُورت حالات بر تتقیق نظر والکراننظام کی طرف رجوع ہوتا۔ بہرحال وانسیسوں کے حق میں اس کست کا بترین نیتجہ یہ ہواکدان کا اثر صلابت جگ کے پاس سے طلق اُٹھ کیا اوراس کے بعدوہ اِس رایست میں بہنیں ملکتام مبنداوردکن میں بناانز قایم نرکسکے۔

میں بہ ہیں بلد عام ہنداور دس بہ بہار وا یم ررسے ۔

صلاب بنگ کھی بڑے دوری اسٹ بنگ جب مجیلی بڑن سے واپس ہوے توان کے ساتھ آبات

میں تقد حیدرا کا دسے تیس کوس بر موضع سوریا بیٹھ پینچے تو یہ اطلاع کی کہ نظا م علیجاں حیدرا آبا دریں

ہوگئے بسالت جنگ نے تنا ید بینحیال کرکے کہ نظام علیجاں کی علیحہ گی کہ نظام علیجاں حیدرا آبا دریں

موارالمہامی کی خدمت چونکہ یہ خود انجام دیتے رہے ہیں اس لئے وہ اپناسا را خصته ان براتا رینگے۔

اکھوں نے اپنے ہم امہوں کے ساتھ لینے علاقہ (ادھونی) کی راہ لی اوروہا ان نجیر بغرض مافعت نوالم برطون شدہ فرانیسی فوج وجود وسویورو ہیں اور دو ہزار دہیں بیاہموں بڑیم اور دو الفقار جنگ برطون شدہ فرانیسی فوج وجود وسویورو ہیں اور دو ہزار دہیں بیاہموں بڑیم کی اور دو الفقار جنگ



سبت طاعلنجا كانتظم

نظام على خال كے ذی اختبار مونے کے بعدا کراہم نمال گاڑدی کو حرص دامن گیرہو کی ورق راجه وظفل داس دیوان سے سرّا ہی کرنے لگااس کا عندیہ به نضاکه کار و بار ریاست میں خیل ہواسی بناء پر نبد گانعالی نے اس کو خدمت سے علی دہ کر دیا جس پراُس نے بیکوشش کی کہ اپنی اورا بنی فو كَيْ نَحُواه كِهِ مطالبه كِصَمْن مِين مُنِكَام كُرد كِيكِن فِل اس كِكَه وه كُوني فتنه يا فساد برپارساس كي پُورى تنخاه ب ابن كركاس كوشهر مركر ديا كياوه بهاس سئل كرابني فوج اور توب خاند كے ممراه بالاجی را وُبیشیواکے پاس چلاگیا اور وہیں ملازم ہوگیا۔ دفتہ مینیواکے ایک خط کے طالعے سے جیگوم ہو المب كدم بيد سردارا براميم فال كوابني طرف بلانے كى كوشش اكب عرصه سے كررہے تھے۔ جس میں ان کو صرف اس نوبت برکامیا بی ہو می ممکن ہے کہ اس کوشش میں بیا مربھی داخل ہوکہ را جه ونُعل داس کوا براہیم خاں کے خلاف اُگیا دیا گیا با به که خنیه طور پررا حصاحب کواس غرض کے لئے بمواركرلياكيا باكدنظام عليغال كى خدمت سے ابراہيم خال كوعلنى دەكرنے بيس كوئى وقت واقع نہو اوراسی خطسے یہ مجی معلوم ہونا ہے کہ مرمیہ مرداروں نے ابراہیم خال کا ردی کواپنی طرف بلانے کے لئے اپنے پاس کے ایک مجدار سمی احد خال کو مامور کیا تھا ا دراس غرص کی کمیل کے لئے اُنھو نے كجهمصارف بهى مرداشت كئے تھے۔

مه وساچس آف دى بينيوار ك ئنگ لودى بيايل آف او كيرض فمبر ( ١٧)

ریاست بین پرزانسین فرج کا مارت مرسی ناریخ جوموسی تُوسی کے زمانہ موجود گی بین اس کی فوج کا ایک عَبُدُه دارتمانِ دنول مِي سَدُگانعالي محصنور مِي آيا ورايك سوفرانسيسي اور دوسوگا رُدي *كه سَاقد* سِلکِ ملازمت مین مسلک مهوایه وانسیسی فوج کی ملازمت کا د وسراد در ہے جونظام علیجاں کے جہدِکھ یں ٹیوبلطان کی اخرخگ سے قبل ایک آگریزی معاہدہ کی بناء پر کرربرطوف ہونے ک برا بزفایم ا اس وانسیسی دسنندفوج کوملا زم رکھنے سے ہی ظا ہرہے کہ نظام علبجال نے انگریزوں کے اس معاہر ریا د یخواست) کونسلیم نہیں کیا جس کوصلابت جنگ نے کچھ عرصہ پہلیجیلی بٹن میں کرنل فورڈ کی درخوا يرشطور وكمل كبياتها نطت معليغال بيهنبي جإسبت تفي كدان كى رياست كا آننا ويبع علاقه كتنم ط کے بغیان کے قبصنہ سے کل جائے اگر جہ ا ب سے بہت بینبتر ہی یہ علاقدریاست آصغیہ سے مجبور عطاخارج ہوجیکا نفالیکن اس کے عوض فوجی خدمات حال کی گئی تقبس اورا س کے المراف کا اکثر علافدا نيس كے زبينداروں كے تصن و تصرف بيں نھا نظام علينياں كو اگر حكومت پر ايسے زما ميبي وسترس حال ہوتی حکب فرانسیسی اس علاقہ پر فابض تھے نونیٹنیاسب سے پہلے وہ ان کو وہاں بین کرنے کی کوشتش کرنے اب انگریزوں نے اس سے بہت زیادہ علاقہ برفایض ہونے کے علاوه ا دھرکے زمینداروں کو بھی پرچالیا تھا اور چاہتے نفے کہ اس حسکہ ارصیٰ کے عوصٰ نہ کوئی ٹی سركار نظام كوا داكرين اورندكسي فوجي خدمت وامداد كاوعده كربي اگر جبراس معابد سے كى درخوات میں النوں نے بیات ماکی تھی کہ برعلاقد النیس شرائط کے تحت ان کو دیا جائے بن کے سے اقدوہ فرانسییوں کو دیا گیا تھا۔اس اخلاف کو رفع کرنے کے لئے انگریزوں کو آگے چل کر طربی کوٹ مثل کرنی ماری ۔ ادرگی۔ کی خبک تنا ہنوازخاں کے عہد دبوانی میں سوریا راؤ زمیندا رزمل نے سکرشی تھی ہن وہ ے سے انفوں نے حکمت علی سے اس کو گرفتار کرکے فلعہ مختر نگر میں محروس کر دیا تھا جس زما نہیں مہنے ے۔ جیدرا با دہنچکا نتظامات ریاست میں مصردت ہوسے نواس (سوریا را ؤ) کو فلعہ کے باسبانو اگی غفلت سے ایک رور موقع مل کمیا اور وہ قلعہ سے کل بھاگا نرمل پنچکیاس نے فوج فراہم کرلی خوا عبدالشهيدخال كوجونظام عليفال كى طرف سے وہال كے حاكم تفے سُولى ديدى ۔اس كواس خبر ور كى مزادىينے كے لئے بندگا نعالى نے مہراب جنگ كوروا ندكيا اوران كى كمك كے لئے ان كے بيجيے ہى ولیر خباک کوابنی گار دبوں کی فوج کے ساتھ بھیجا اوران کے بعدسب سے احت رصلابت جنگ ساتوآپ خود بھی تنطے بالکنڈ ہ پننچ پر سہراب جنگ نے سُوریا راؤ کےساتھ عاضر خدمت ہو کر قدمبو عال كي اورمعذرت ما فات كي درخواست حب براس كا قصوُرمعان مواا درامس كواسي علاقدير بچرمامور فرمادیا بهبیں یہ اطّلاع ملی که مرہوں نے بہادرگڈھ (فلعہ ٹرھ گاؤں) وغیرہ محالات سرکارعا برقبضه كرلياب اورأن كے سردارت اسيورا وُبعا وُنے اخْرِنگر كے فلعدار توى جُنگ كو جاگيراور دولت كالالح ديكران سے فلعد احر ممرا كرابا اوراس كے بعدوہ اپنى بھارى فوج كے سات اوكير كى طوف برهدر بيم بي جهال نيجكر وه فصدر كهقة تقرير كما و كامخ ليس نيد گانغالى اور صلابت نے یوارا دہ کیا کہ وہیں (بالکنڈہ) سے مرہٹوں کی مدافعت کے لئے متوجہ موں خیانچے سور باراؤ منگر کواس کی فوج کے ساتھ لینے ہمراہ لیاا درّفلغُہ اودگیر کی طرف روا نہ ہوے وہاں پہنچنے کے بعدہ اجادی م ١٥- حنوري سنشك كوم مره فوج منودار موى ماحب حديقة العَالَم كا عتباركيا جائت ونظاه ليجاك سلە خطوط ەنتر نىتيوا مىلبو ئە گورىنىڭ سنىرل رىسى بېېئى \_

اودگیر پینے کی تایخ ۲۲ جادی الاول ہے توزکِ آصغیہ نے ۲۵ جادی الاول تبائی ہے قباست ہونا ہے کہ وہاں وہ ۲۲ جادی الاول کو پینے اور ۲۵ - جادی الاول کومر شافوج مقابل ہوئی -

بسركارعالى كاايك قلعه وسوم ببقلعهٔ اوسه اودگير كي جنوب مغرب مين واقع ب اوردوسل . قلعهٔ دھارورشمال مغرب میں جہاں علاّ دسرکارعالی کے سردارا بنی اپنی فوج کے ساتھ نبدگا نعالی کو فع آ ملنے کے لیئے حمیع تھے لیکن مرہٹوں کے صائل ہونے کے باعث وہ ان کی طرف ٹرونہیں سکتے تھے ٔ بیلام علینجال اگر کسی صورت سے لینے ان سرداروں سطیخی موکرا حریکر کی طرف بڑھتے اوراس نیصنبہ كريك وبذكى طرف كوج كرتے توان اموركى خاطر حوشالى منديس مرمطول كے خلاف بيدا مورہے تھے ان كونظام على خال كى حسب خوائش تمرا لُط بِرَسلي كرتے نبتى اس واسطے كدان كى فوج زيا دوعرضا وکن بین نهبین طیسکتی نفی که جن مغایب سرَ دارول کی تحریب کی نبایر منهدوشا ن بین اخرزنیا ۱۰ بدالی کیتر پر میں مرسوں برایک زر دست حله کی تیاریاں ہورہی تنیں اسی امرکو مد نظر کھر کر نظام علینجاں نے حکم دیا کہ اودگبر کے حصارے کوچے کر کے جب مع مجمعی ہوسکتے نام نزج دھا رُور پینچ جاسے جب ان کی فقع اودگیرسے آ كر برهي تومر مينه فوج نے باقا عده فراحمت شروع كى - اس كانقشہ جنگ كے فاكر سے طاہر ہو كا جبيب ہرا كب صقد فوج كا قيام اور تمنيوں قلعول اوركير، اوسه ، وسارور) كے مقام وقوع تبائے كئے ہي ا س موقع بغنيم كى حلمه فوج سامه مزار سوارشِتن نفى اور نطام علبغال كى فوج كلهم سات ہزارتھى باوجُود اس فلت کے بند کا نعالی نے لینے تو بنیا نہ کو با زووں پر رکھ کرمتا بلد کرتے ہو ہے آگے بڑھنے کا کم مرشوں کی فوج میں سب سے زیادہ کا مرا بہیم خال گارڈی کے نوپ خانے کیاجس کے معلیط میں تیج خبگ اورسہاب جنگ نے جوائمردی اوربہا دری کے بڑسے جو ہرد کھائے اور اراہیم جالگی

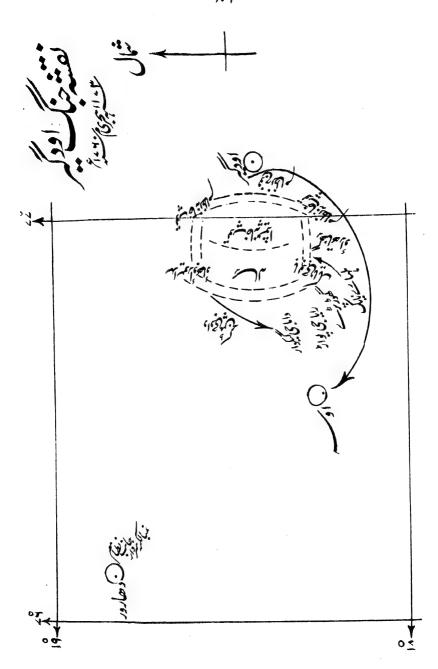

نوچ کے گبارہ نشان ص<sup>ل</sup> کئے ہمرحال اسی طرح لرٹتے بھڑتے مرہٹہ فوج بیٹھے بٹنی جلی اور نظام<sup>و</sup> کیا كى فوج آگے بڑھتى گئى بيا ل تك كەقلىءًا وسە پېنچ گئى اس قلعه مىس كىچىسامان ركھ كرا ورسامان فرائېم كىك بندگا بغالی نے دھارور کی طوف کوج کاحکم دیا۔ اب مرسوں نے میدو بھاکداگر نظام ملیفال کی فوج وصارو کی فوج سے لمخنی موجائے توان کی قوت بہت بڑھ جا بُلگی اس رقتا رخبگ سے بیشیو انجی متنا تر ہو ہے ا درا عفوں نے اپنے عزیز قرمیب عبُدہ وارون کو جمع کر کے کہا کہ اس طرز حبگ سے توقع نہیں ہے کفطام یاصلابت جبگ پرکامیایی واس واسط که وه جنگ کرتے موے برابر بڑھ رہے ہں اوراب ان کا خ بُو نہ کی ہمت ہیں ہے ہم ان کے پیچھے تیجیے کہا ت ک*ک بیری ہم کومہندوستا*ان کی طرف متوجہ ہونا بنبوا كابهائي سداسيوراؤ بهاؤاس كالمخاركل تفااورينهم اسى كى سركر دكى مين تقي اس نے اس بر یہ رانے طا ہرکی کہ رباست آصفیہ سے سلح کر کے کچھ حینہ ملک حال کریں اور بھر ہیں سے تعال کی طرن منوجه مول صاحب نوزك آصفيه لكضائب كذفلعة اوسدسے تحلفے كے روز مرمٹول كاويل صلابن نبک کے ہاتفی کے آگے آگر صلح کامت عی ہواا مخوں نے اس کے نضرع والحاج برلمتفت موكر صلح بريضامندي ظامركي ليكن نظام عليخال في مريطول كي اس دخواست بركدكو في حصلك ان کو دیرصلح کی جائے فرمایاکہ

' ہم آبلعوں کے حصول کے لئے آئے ہیں جومر مہم سرداروں نے حصب کر لئے تدکہ ملارات جا گیری غرض سے .... ''

اِس دورا ن میں بیا طلاع ملی که مرشول کی فوج دھا رُور کے راست براِ مکب شیلے کے با میں

چپچاپ اُترآنی ہے ناکہ اگر صلع پڑھینیہ نہ ہو توحلہ کردیا جائے کیکن نظام علیغاں نے سلے سے عزا كباا ورشاع عام كوترك كر كي على واست المتيار كرنے كے عوض داست اس طبيعي بين كي جہا مرط فع جمع نعى وا براجيم خان نے اپنى توبول سے آگے بڑھنے كاراست روك ليا اور تامر بطفي نے بندگا نعالی کی فوج کو گیرلبا بلین خود برولت اپنی فوج کے ساتھ کمال حبارت سے زدو برکزکتے موے ایک مقام برجهاں آب و دَا مَ كافی ميّساً كنا تھا ہينے گئے اوراب مبی ارادہ يہي تھا كہ **علمہ و**ھا وُ بہنے جائمی اوروہاں سے بینہ کاارادہ کریں آخرہ اے جا دی الثانی کوو ہاں سے نخل کر ریکنہ آنہ جو گائی موضع اندوىدكوبيني يهال بنت رائ بينجاركا باربردارى كاايك اون كرك اس كاستدى فوج حنیدا ول کے سردار محدّمین خال شوکت جنگ اپنی فوج لیکررک گئے کہ گرا ہوا ساما ن اٹھالیس ا در ا دنٹ پر بچرلدواکر بڑھیں۔ اس عرصہ بن قلب فوج آگے نحل گئی۔ مرشہ فوج نے اس موقع سے خاکہ ہ الهاكراس خِداول فِع كوگهراييا ا درايك ايك كونه تينخ كزنا شروع كيا يشوكت خبَّك تنهيد موكِّلياور ان کے ساتھ مبنت رائے بھی کا م آئے اور دو سرے مردارا ور فوج کے بہتِ سارے بیا ہی تا مجلے مرشول کے بھی تقریباً ایب ہزار سیاہی ارے گئے فوج جندا ول سے فارغ موکرمرہ پنے فلب فوج کی کم متوحه ہوے جواپنی چنداول کی مدد کے لئے اپنائرخ پیسر جکی تھی ۔ اِسی فلب فوج میں نظام علیفال مج بھے دہ نیروں سے بلف نعنیں مافعت میں حصر لینے گئے بھاں کے کان کے خاصے کے ہاتھی اور مرم فرقع کے درمیان بہت نفوڑا فاصلہ رہ گیا اِسی دوران میں منجانب استراتعان بیمین آیا کہ بمرای مے بنجارہ

کے صاحب نوزک آصینہ نے اس وافعد کی تایخ حدجادی الثانی ستائے لئے ہتا ہے ہے اورصاحب تاریخ ففوہ ۱۹ ۔ جادی الاول ستائے لاجری اور میٹو اکے دفتر کے کا غذات کی روسے اس کی تاریخ ۳ رفروری سائے ایح ٹابت ہوتی ہے جوصاحب نوزک آصینہ کی بایخ سے باکل مطابقت دکھنی ہے اسی لئے ہم نے اسمورخ کے ول کو ترجع دی ہے ۱۲

ہزار ہا بیل ھائل آگئے اور دست بدست جنگ کی نومت نہ آئی وُور وُور ہی سے مقابلہ مو ہار ہا آخر شام کے توسب حبگ رکی اور مرہٹے سرکا رہالی کی فوج کو محاصرہ کئے ہو سے ٹیبر گئے بندگا نعالی صبح کو ابھی لاشو کے المعانيا وردنن كرنيا ورزميول كيعريم طي علاج معالج كحاحكام ديني ميس مصروت تفي كدرته فن عبر نمودار مهوئى اس وقع يرصلات جبك حبك سے سيل موجيكے تصالدان كى فوج كا ايك مقد جيسم کا مآگیا تفااس لئے انھوں نے صلے کر لینے پرآ مادگی ظا ہر کی لیکن نظام علیغاں کا خیال تھا کہ صلح ذکیجا كة ترا كط فربق منفابل كيمن مانے قبول كرنے بڑينگا ورجاہتے بہ نتے كركسى طرح دھارور پيجكروما اگ . تازه د م فوج <u>سسط</u>ی به وجایش ا ور پیرمرم شول سے اچھی طرح مقابلہ کریں لیکن بیرائے **صلات خ**گکے فى نتنب نبوى الخول في بهي خيال كما كه كل أنني فوج كت كئي ا ورآج خدا حالف كنني اوركت حاليكا ور مكن بكراس موقع ربعض امراء نے صلابت خبك كے خيال كى نائيد ياصلى كے لئے اُن سے تحر كج بھى كى بوجبياكه صاحب توركر آصفيد كابيان ۽ يا بي كه خود صلابت جنگ اس خيال سے اس كومناب متمجة مول كداب معاملات رياست بين نطام عليجال كے غلبہ بإجانے كى وجه سے ان كور مايت ما بُوسى بُوكَنَى تقى اورْفبل اس كے كەز مام ملطنت علانيد طور برنظام عليغال لينه باتومين لے ليس وه یہ چاہتے ہوں کہا کیب طرف تومر ہوں 'سے صلح کرکے اپنی آئندہ 'صلاح و فلاح کی خاطران کے اُن جائے پیداکریں اور دوسرے طوف صلے کے بہانے میں ریاست کا ایک مفقول صند مالک محروبہ تنزع كركے نظام علیفال كى آئنده حكومت كے لئے ایک محدود و مختصر خطّ جیوٹرویں۔ بہرحال خیال جو کیچه نمبی ہو۔ صلابت جنگ نے بلا محاظ رائے بندگا نعالی جیدربار خاں نتیر خباک کومنفر دیوں کے مقا

صلح کی غرض سے مرہٹوں کے نشکر میں بیجاجیں پراہنون نے حب دبخوا ہ ٹرائط بیش کئے جن کی ہوت قلئه آبیر و فلعه دولت آباد وبریان بورو خاندبین مع محا ملات محاصلی ساطه لا که رویبے علاقه سرکارها سے خارج ہوگئے اِس ملے کی نسبت مورفیں میں اختلاف ہے جنا بجد صاحب ہا تراصفی کہتا ہے ۔ بيصلح راجر برتاب ونت كے ذريعه طيبائي صاحب كا صفيد كم است كداس صلى كي مكيل سهراب جباك در راجربرتاب ونت کے ذربعہ موی ۔ صاحب صدیقیۃ العالم توزک آصفیہ کا ہمزمان ہے اگر ہم اس امرکو تسليم کيس که بيصلح نظام علينيال کے نشاء کے خلاف ہوی ہے نو ہائز اسفی اور توزک آصفيہ کا قول ما کے قابل نہیں علوم ہونا اس واسطے کہ سہراب جنگ ا ور اجہ پر تاب ونت نظام علیجاں کے ہواخواہو میں نفے اوران کے خلاف مرسنی ذراسا کا مرحی نہیں کرنے تھے اسبی صورت برمکن نہیں ہے کہ وہ نظام المینال کے مثارکے ضلاف صلابت جُنگ کے منتا دیرکار بند ہونے مول اگر ہم ما تراضفی قول وتسليم رئيس نوبم اس امركونسليم بين كرسكة كدنظام عليغان اس صلح ميش تفعي نهبل تقيم يمين كذنطا علبجال فيصلحتا الصلح سينطا برانحات كيابهوا ورباطنًا براغنبار ضرورت اس مزيغني ہوں اورکمیل نیرائط صلح کے لیے صلابت جنگ کی صوا بدید سے نیبر حنگ ما مور مہوے ہوں ۔اور صاحب باریخ طفر شکے بیان سے تقریباً ہیں معلوم ہو ناہے جبانجراس کے الفاظ یہ ہیں۔ '' نواب صلابت جُنگ از ملاحظهٔ حال فوج حیٰدادو لی ا ندیشبیده برضلات رایے نبایجا صرت که اصلاراغب بصلح نبود خود نجود حرت صلح مباین آورده منیرالملک جیدارخان نيرنكب دبوان دكن رامع متصنديان درشكر مقهور فرشا ده خاطرخواه آنها استأولوتيبر

. ولعهٔ دولت آباد و برمان بُوِر مع محالات شفت لک روبیه درست کرده داده معاود فرمودند - "

بېرحسال اس سلحى روسے جوحد ماك كەمالك محود ئەركارعالى سے خارج ہوگیا اس كے حال كرنے كى مرجله مرواروں كوابك عرصه سے تمناتھى۔ يې سلح جس وقت ہوى ہے اس وقت مرجوں كو شمالى مهند میں احرشاه ابدالى كى طوف سے بڑا خطوہ تھا اور جُله مرجلہ قوت كا وہا محبتے ہونا لازم تھا۔ اگراس موقع برصلا بت جنگ كچھ ہى تحل دسكوت يا نسابل و تخاسل سے كام ليتے توقيين تفاكم مر خودا بينے آپ و زمواست صلح بين كرتے اوراس فوبت بران كومب د نواہ ثما ئول كے منظور كرنے برجوبور كرسے تھے۔ اس مع كے بعد ہى بھاؤراؤ اور وسواس راؤكى مركردگى بين مربطہ فوج شمال كى طرف روانہ ہوئى۔

نظام علی خان کا علی گفته ای اس حبگ کے بعد نظام علی خان کو سرکاران شالی کے انتظام کے لئے جاناتھا اور سلات جنگ سے خشر بھی ۔ کہ وہاں کے زمیندار رباست آصفیۃ سے کنارہ کش ہوکرا گرزی کمینی کی حا میں آگئے تھے اور انگریزی عہدہ دار یہ باور کرتے تھے کہ وہ اس خطا ملک پر بدریعهٔ معا بدہ فابض ہیں اور اس قبضہ کی بابت رباست آصفیہ کی کئی بالاوستی ان پرنہیں ہے ۔ اُن زمینداروں اور انگریزی عہدہ داروں کی اصلاح کے لئے وہ اُو مرروا نہوں سے اور صلابت جنگ حیدر آبا و آگئے جہال کو عمدہ داروں کی اصلاح کے لئے وہ اُو مرروا نہوں سے اور صلابت جنگ حیدر آبا و آگئے جہال کو خرمار زخان شہید کے بیٹے حامدا لشرخاں مبارز الملک کو وکالت طلق کی خدمت سے مرفراز کبادہ خود ملکی و مالی امر رسے عہدہ برآ نہیں ہوسکتے تھے اس لئے در اصل راجہ رتن چیدعون کا لکا داس و حیدریار خال شیر بیکی خصا و راجمی و ہا

حسب دلخوا ه انتظامات مونے نہیں بائے تھے کہ ان کو بیا طلاح ملی کہ و کالت مطلق کی خدمت جے وہ ا نبک انجام دیرہے تھے مبارزالملک کے میٹروکروی گئی اسسے متنا نژمہوکروہ وہیں سے چدرآباد واپس ہوہے بہاں آگر گوشدمحل کے میدان میں فروکش ہوسے صلابت جنگ کی لون مزاجی ہے برکشتا ہوکرائن سے بدکہا کہ" اراکین دولت آپ کے اورمیرے مابین مخالفت کی بناءڈالنا جاہنے ہیں مجاثنا ہوں کدان گندم ناجو فروشوں کی تا دیب کرکے انتظام ریاست کو درست کروں لیکین آب کی ہال سے بیمکن نہ ہواا ورمیں نے خود آپ کے پاس خاطر سے اس میں امل کیا یہ مہز نیابت جوجند ہے میر پاس ا مانت فنی میں اس کو واپس کر د تنا موں مجھے اس کی صرورت نہیں ہے صلابت جنگ نے آيئ بائين ننايُّن كرك 'ال ديارتن جيندكوالبته على م*رك نظر مبذكر د*يا ا ورنطا معليغان كوموسم ال المگندل میں گزارنے کی اجازت مرحمت فرمائی ا دراسی اثناء میں انھوں نے بسالت جنگ کوا دھونی سے طلب کیا وہ بلدہ آئے اور انتظام ریاست میں دخیل ہوے اور اس کے ساتھ سانھ انتوائے بينسب سے جيو الے بھائي مغل علنجاں الم الملک کونا ندير کی صور بدداری سے متناز فرا يا موسم باراک ختم ہونے پر بیخبر ملی کہ بالا جی را وُکے بھائی رگھنا نفر را وُنے علاقہ سر کا رعالی میں لوٹ مارمجادی ہے ا در علاقهٔ میدک تک در آیا ہے اس کے مقلیلے کے لئے حیدر آبا دسے صلابت جنگ اور سالہ ہے گ تنكے اورا دھرسے نظام علیفال منوج ہوے نا مرالملک نے اپنے علاقہ ان ندیر کو جاتے ہوے نوام کیا مین نظام علیناں سے ملا قات کی اوران کے ایما وسے وہ بھی اس مُہُم میں ننر کیب ہوے اورس اطِائى مونے والى غنى اسى شب ركھنا تفد راؤكو يا طلاع ملى كد مرہلوں كو مبندو شنان برشكست فاحش ہوی اور تقریباً ساری مرسمه فوج خبگ میں کا م آگئی اس اطلاع پراس نے صلح کی ورخوا ست کی۔

بند گانعالی نے اس بنایر درخواست قبول کی کہ بھائیوں میں اس موقع پرسُونِہی ہوگئی تنی جن کا بالهى تصفيه حباك سے بہلے ضرورى تھا صِلے كے شرائط معلوم نہيں ہوسكے۔ اس مہم سے ابھی وُرِی طُرُج ذاغت نہیں ہو ئی تھی کہ مخبرین نے بہ خبردی کہ بدیر کے فلعدار مقتدا خان نے بغاوت کردی اس لئے بندگانعالی اس کی تنبیہ کے لئے متوجہ ویے قلعہ کامحا صرہ کیا تفور سے ہی عرصہ بیں وہ گرفتا كرلياكيا فلعه رقبضه عال كركے بندگانعالى نے سِادت خاں كو خدمت فلعدارى برما موركيا اور بلدهٔ حید رآبادآگرگوشه محل کے مبدان میں قیام فرمایا اور صلابت جنگ حید رآباد کی نظامت بر بہا در دل خاں کو مفررکے حبوب میں اناکندی کو روانہ ہوسے ناظم ندکورنے بندگا نعالی کی فابو عال کرکے مذرگرزانی نظام علنجاں تمام ماہ صیبام ہیں تعیم رہے اور *نما زعید کے لئے* مبدے می<del>س</del>ے موکرعید گا ہ کو روا نہ ہوے بعدا دائے نما زعیدگا ہ کے میدان میں خمیدزن ہوے اب باطلاع کہ صلابت جنگ گلبرگہ کی سمت روا نہ ہو*رہے ہ*یں باہمی مفاہمت وتصفیہ فلب کے لئے نظا عملیجا نے مناسب بیخیال کیا کہ گلبرگہ ہی میں صلابت جنگ سے ملاقات کربس اورا ُدھوروا نہ ہوسے وہا بہنج کرصلابت جنگ سے ملافات کی اس کے بعد ہی بسالت جنگ او حکونی جلے گئے اور زیر گرب مستعنی ہوکر پونہ کو کنل گئے۔ اس کے بعد با قاعدہ طور برصاابت جنگ اور نظام علیجاں کے مابین حضرت بنده نوازگیبو دراز رحمته النه علیه کی درگاه میں عهدویهاین جوے که صلابت جنگ اُن کے ے خلاف نشا دکوئی کام کریں گے اور نہ نظام علیجاں ان کی صلح دولت کے خلاف کیج کریں گے اس کے بعد بید طے بایا کہ اگلاموسم ماراں مدیر میں گزاریں اور گلبر کہ سنے عمل کر راست میں سپروز کار كرتے ہوے بيدر پہنچے تئير خباك كے بوئن چلے جانے كى دج سے خدمت ديوانى تقرطلب تقى بياں

اس خدمت برتنا منوا زخال کے بیطے صمصا مللک عبدالحی خاں کوما مُورکیا۔ اس أنناءميں بالاجي راؤبيشو كاانتقالٰ (١٩ - ذيفيده سكالهُ م٢٢ - مئے التعلم دورشينبه) موگیا ا وران کی حگران کا کمس لاکا ما دھوراؤگڏی پر مڻجيا اس کا چيا رگھنا تھ راؤاس کا علی تفریع<sup>وا</sup> اس نے سامان خبگ تیارکر کے ریاست آصفیہ برحلہ کا قصد کیاجس کی اطلاع ہر منبرگا نعالی مجی نیا آ ہوے سے گے بڑھے اور قلعہ دھارور بہنچے پیاں بہ برچہ لگا کدائس نے اور نگ آباد کا محاصرہ کیا ا دراس کی فوج نے اطلات میں حسب عادت لومے مار مجادی ہے وہاں کے صوئبہ دار در کا قالمنجال مونمن لللك فيتهركي خاطرخوا، حفاظت كي سب نظام علينجاں دھارور سے آگے بڑھے اور كھناتھ تنهرکے محاصرہ کو چپواکران کی طرف بلٹا جب نظام علنجاں کی فیج آگے بڑھنے لگی تو وہ بھراورنگ او سے قرب ہونے لگا اکر قلعہ دولت آباد میں نیا مگڑیں ہو کرخوب مقابلہ کرے بندگا نعالی سے بيهجير ہى اورنگ آبا ديہنج گئے اور سامان رسد فراہم كيا فلعُه دولت آبا د كاانتظام تھے كيا اوزليد از صرورت سامان تنهر میں حیور کر ۲۳ ربیع الاول کو و ہاں سے وابس ہوے اور روزا نہ کڑتے بھڑتے برا رقصبہ ٹوکہ تک جِلے گئے اورو ہاں سےاخر نگر کی سمت اختیار کی کہ وہ مرمٹوں کے قبضہ بن جلاکیا چارکنڈ پہنچے پرمعرکہ کارزارنہایت گرم ہوا۔ مرہٹوں کا نوپ خاندایک بیٹتہ پریسے آنشنازی کرنے اس برنظام علینا سفے راجبیز ماب ونت اورسیب الدّوله کوا دُ حرمْقا بله کا حکم کیا اور دوسری طرن جانوجی نمبالکرکوحلہ کے لئے کہا دوطرف سے حلیہونے لگا۔ دوپہرات نک میدان خبگ میشت وخون ہوتا رہا آخرم مٹوں نے تاب مقاومت نہ لاکر راہ فرار اختیار کی اس کے بعد بندگا نعالی کی فع احرَنگر کے قریب بنجی تو پہاں رگھنا تھ را دُنے خود اپنی فوج کوجمع کرکے جانب چیپ کدا و دھر راجہ

ونا يك داس ليني رساله كے ساتھ قائم تھے آگرا اگر عبن وقت پرسُلطائخي منبالکرا ورمرا دخان س كي مدد پر نه پنچ تومکن تفاکه اس کے فدم اکھڑ جانے اِسی طرح زدو بُرد کرتے ہوے جب بند گانعالی کی فیح ۔ اللہ ترک آبا دبیر پہنچی توبیہاں مرمٹوں نے بڑا ہی جان وڑمفا با کیا بندگا نعالی صلامیت جنگ کوا بمعفوظ مفام برجو وكرخودآ كحرج مط اورم معول وعفكاتي بوسان كيتعاقب ميں ايخ كوس نك آكے كاكئے اورآ دھی ران کے فربِ اپنی قیام گا ہ پروایس ہو سے شیح میں بھران کے تعافب میں آگے ٹرسے اورگوریہ بر تفام کیا اس کے دورے کنا رہے سے مرہٹہ فوج نے گولندازی شعرع کی اس کے عورُکے وفت بھی ترجو نے متفقہ طور پر طری مراحمت کی لیکن ان کو کامبابی نہ ہوی اسی طرح بڑھنے بڑھتے جب بوند کے قریب پہنچ گئے توراجہ جندر میں کے بلیٹے رامچندر کے اغواسے نا صالملک مغل علی خاں ۲۷ ہے ادی الاول کو اپنی ہمراہی فوج کے سا نقدات بین کل کرمر سطوں سے جاملے براطلاع با کرصلابت جنگ بھی اس امریآ مادہ ہوگئے کہ نظام کینیاں کا سانند حیور کرنن تنہا بیٹو سے ال جائیں صبح کو سند کا نعالی نے تمام فوجے *ڈارد* کو حمع کرکے فرما باکہ

بی سردنیائے دوروزه میں آدمی کورانام طخرروز گاریجورط ناانسانیت و و دانگی سے بیر ہوا ورجو ہرجوا غردی سے آراست پہوتی رفاقت اداکرے ورنہ با بذان رخصت حاضر ہے جد صرحی چاہیے جلا جائے۔
کوئی امر مانغ و فراحم نہیں ہے ''
جانوجی اور سلطان جی نے آبدیدہ ہو کر کہا کہ جان شاری ہیں کوئی دقیقہ فروگذا سے ہے انہ کے دن کے جان شاری ہیں کوئی دقیقہ فروگذا سے ہم نے ابتدا ریاست سے آج کے دن کے جان شاری ہیں کوئی دقیقہ فروگذا

نہیں کیا ہے اور لوازم اطاعت وعقبدت سے سرنا بی نہیں کی ہے۔ رامجذرنے اپنے بزرگوں کے نام پرکانگ لکا یاہے ہم مرمواطاعت سے گردن نموڑ نیگے " اس عہدوییان کے بعددہ سرے روزخو دیدولت نز کب معرکہ ہو جس سے ٹ کرمین انہا' پیدا ہوگئی اس سے متوحش ہوکر رگھنا نھ راؤ نے بہخیا ل کباکہ کہیں ایسا نہو کہ بندگا نعالی کوغلبہ ہ<sup>ور</sup> بونہ جوہ ہاں سے دس ہی کوس پر تھا تبا ہ و ناراج ہوجائے ۔اِسی بناء براس نے صلح کی درخواست کی حانوجی اور سُلطان جی ہی کے ذریعة ترا لُط صُلح طے ہوے اور ننائیں لاکھ رویے صور چجت نبیاد اورصُوب بديرسے بند كانعالى كى ندركے اوراسى يرصلى بوئى صاحب توزك اَصفِيْعجب كر اَہے اور كتاب كريه ملح مين اسى تايخ طيائى ب جس تايخ كد كذت مال احدثناه ابدالي كوياني بيتاب فتح ہوئ تھی۔ا سصُلے کے بعد بندگا نعالی رامجِندر کے تعلقہ پنج محال کی طرف روا نہ ہوے ک<sup>م</sup>غاعلیجا <sup>کو</sup> ا خواکرنے اور عین حبگ میں مرمٹوں کے طرف نتیقل ہونے سے اس کو تدارک و تنبیہ کرنے کی ضرر تعی کیا س کے منعلق کوئی تعضیل معلوم نہیں ہوسکی کہ وہاں کیا وا تعات بیش کئے بہرحال وُصلیل میں وہاں سے فاغ ہوے اور بیدر کو مراحبت عمل میں آئی۔ یوں تواس سے بیٹیز بھی نبدگا نعالی کو صلابت جنگ کی نلون ا درسوء مزاجی کے نجر بے بہت موے تھے لیکن اس جنگ میں توہبت زیادہ . نلخ تجرب مبوے اور مہشداس امرسے نظام علی خال کو خبر دار رہنا بڑا کہ کہیں صلابت جنگ مرتبو سے نال مائیں یا پر کہبیں وہ لینے مصوبوں کو توڑنے کے لئے کوئی مہل اٹھاری نہ کریں اس مقطع پر اوراس سے پہلے بھی صلابت جنگ کے ایسے بہت سے خطوط دست باب ہوسے تھے جن میں کوئی نەكوئى كارروائى نظام علىغال كے خلاف يائى جاتى تقى اب درگذر كى كوئى حدا ورخبردارى كى انتهانبىي

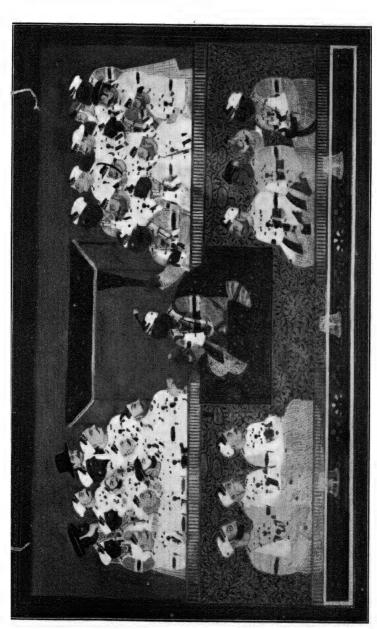

در با رنو اب نظام علی خان بهاد راً صفیداه یا ذی

ربی تھی اسی اختلاف اورسوء مزاجی سے ملک میں تقریباً برطوف فتنہ وفسادکے آثار پیلی ہور تھے اور عامدًر عا بائے نئے میکاموں اورخط سروں میں گرفتا رکھی ۔ اس بناء پرا تھول (نگرنعا) نے ایک روز دربا رضعقد کیا اورام اسے مشورہ کیا کہ

ئیں نو قبیا مرامن اور رفع پریشیانی کی کوئشش کررہا ہوں اور برا درنا مہر ہان میر نی فلاف سلوک کررہے ہیں ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہئے کہ عوام کی پریشا رفع ہو۔''

اس رسيمول في متفق اللفظ موكركها كه

د ورنوبت خانهٔ و نیا مرکس نوبت بنوبت کوس مرا دمی زند تا بوم نینخ فی الصور

. نفیبا مالت و کامگاری مرکب مرتبه بمزنیه می دمه......»

چندے کنارہ کش ہی رہیں اورجب معاملات ریاست مجھ جائیں تو بھر حکومت ہے۔ پیر

منكن بول -

اِسی مشورے کی بناء برقلعۂ سیدرمیں ہما۔ ذیجیہ مطالبہ میں جولائی سالئے آپر کو اغین خرو کر دیا اورامور سلطنت کا مارنظا علینجاں نے اپنی ذات برلیا۔

انزولئے صلابت جنگ اورنظام علیفاں پرریاست کے نتقل ہونے کے مسلم یہ بعض مورضین ہیں جواختلاف ہے اس کا اظہار صاحب د آصف جا ہ تا نئ نے معقول طریقیہ سے کیا ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں۔ د حدنفیتالعالم مقاله نانی صفی ۲۹۱ میں میرعالم نے حب ذیل عبارت لکھی ہے،۔ بعداستقرار صلح معاودت بر بیدر منودہ در ہیں سال صوّبہ داری دکن از بیٹیگاہ نظافت بنام اوعز صدوریانت بنا برآں برا در را منزدی ساختہ خودراتی دفا مہات رہاست گردید ؛

يعارت بخب ما زلاه العدسوم فحدا عد برموج د معلوم مؤنا ب كه ما نزالا مرائه مولات بخب ما زلاه والبح مولف محمد ما الدولد سه مرعالم نے بیعبارت نقل کی ہے اور ابنی اس تخریک بتو میں صاحب خرانه ها مره کا حوالہ دیا ہے .... نعجب ہے کہ وہی میرعالم اپنی کیا محد قیۃ العالم مقالهٔ ثانی کے سفحہ ۲۶ پر لکھتے ہیں ''

یاس زمانه کاوا فعہ ہے جبکہ مآنز الامراء کے صنعت صمصام الدّولہ نتہ یہ ہو چکے تفعیل ہے۔ تصنیف میں واقعات ما بعد کی کمیل (سلٹ الکمیں) ان کے بیٹے نے کی ہے اس زمانہ کی صحیحے وافعات مانز الامراء ، خزائہ عامرہ ، مآنز آصعنی اور تاریخ طفرہ ہی سے معلوم ہوسکتے ہیں کہ واقعہ

له أسف ماه أن منور و ماتشيه.

قرب ترین عرصہ میں مزنب ہوئی ہیں اوراُن کے مرتب و مُولف تقریبًا اِن واقعات ہیں شرکب ہمی

ہمراہ

ہمراہ اس زمانے کی جنگ ہیں اگر چیر شاہ تجاع علی صاحب توزک آصفیہ بھی لینے ماموں کے ہمراہ

شر کی جنگ تھ لیکن وہ ان کی کم سنی کا زما نہ تفا اور اس کے علاوہ وہ کوئی مماز لوگوں ہیں بہنی یا

قراس لئے ہم نہ توزک آصفیہ کو مورضین مبئوق الذکر پر ترجیح دیکتے ہیں اور نہ صاحب حد نفتہ العالم کو جواکثر صاحب توزک آصفیہ کا خوشہ جیس ہے آنز الا مراا ورخرا نہ عامرہ اس امر بین فق اللفظ ہیں

جواکثر صاحب توزک آصفیہ کا خوشہ جیس ہے آنز الا مراا ورخرا نہ عامرہ اس امر بین فق اللفظ ہیں

کہ فرمان شاہی کی بنا و برنظا معلیجاں نے مہام ریاست لینے کم تھیں لئے اور تاریخ طفرہ کا بیک ن

" بندگان صفرت از تلون مزاجی صلابت جنگ به تنگ آمده لا بیا رنظر نبداره وقِلعُ مُحَدِّ آبادگذاشتند وجمیع کارخانجات وعمله و نعله دکن را بخور شعاتی فرموده انتظام خشر مهمآت شدند"

لیکن ہم سی وختلف البیانی نہیں تصور کرسکتے اس واسطے کے صلابت جنگ کے انزوا کے بعد
نظام علیخاں کا جہام ریاست پر متصرف ہونا تینول مورضین کوتسلیم ہے فرق صرف یہ ہے کہ
موزج موخرالذکرنے فرما ن نتاہی کا ذکر نہیں کیا ہے جس کی وجہ دہی ہوسکتی ہے جوصاحب
واصف جا ہ نانی نے بتائی ہے یعنے یہ کہ اس زمانہ میں فرمان کی اہمیت محض رسمی رہ گئی تھی،
مورضین کے اس اختلاف یا فروگذا شنت کے مطالعہ اور بعض د تنا ویزات کے معائنہ کے بعد
ہم اس نتیجہ بر پہنچے ہیں کہ نظام علیغاں بید رہینچے ہی صلا بت جنگ کو نظر سنج کرکے مندریا :
آپ تکن ہوے اور دربا رشا ہی میں اُن واقعات کا اظہار صب رسیم مقررہ و حا دات متم و کیا
لہ یائے ظرومنوہ ہوں۔

جس کی بنا، برشہنشا ہلطنت معلیہ نے مصن رسمی طور بر اپنے فرمان کے ذریعہ ان کے عمل کی توثیق کردی ہا۔ ہماسے اس خیال کی نائید خرائم عامرہ کے اس بیان سے ہم تی ہے۔

تبعث

• **نطام على خال** آصف جاه اول كے چوننھ صاحبزادے تھے ان کوکوں كے نرديك<sup>م</sup> کے نتھال کے دقب موجود مہوں گے ان کالینے والد کے تخت سلطنت بیٹنکن ہونا بعیدار تعیاس ضرور ہوگاکہ اُن سے بڑے ان کے بین صاحبرادے اور تھے جن **ک**وان کے مفایلیں بی کلانیت حال خالیج بيدا. يه امر عندر خعا كذفنا م ليغال رايت دكن مينكن به **وكر ربين اس لئ**ي أصف الول كيانتقال محيعه مساسا البيت <u> ہوتے گئے</u> ہے وہ بندر مال کے اندر بلطنت اُن کت بینج کئی۔ ان اسباب میں سے سب سے پہلا ہے۔ منطفر حبگ کالینے ماموں ناصر حبگ سے منحرت بہونا ۔ دہ اگر نامر حبگ کے مخالف نع ہوتے تو نہ فرانیمیو لینے موافق کرنے کی کوشش کرتے اور نہ فرانسیدوں کو دکن کی ہس ریاست کے ساتھ دلیمیں ہوتی یہ پہلا نا صرخبگ کی شہادت اوران کی مگرمنظورخبگ کو تخت نیبن کرنے کے مانی ہوے۔ دوسرا سبب ہے میلا کانخت نشین ہونے کے بعد غلط طور پر نیصور کرنا کہ سلطنت ان کو فرانسیسیوں کی وجہ سے ملی۔ اگران کے زہن میں تیجیل پیدا نہو تا تو وہ اپنے عہد حکومت میں فرانسیسیوں کی طرفداری پر حمے نہ رہتے اسی طرفدار کی وجہ سے امرائے دولت اُن سے بردل ہونے گئے ۔ یہی عام بددلی تنی جودر اس نظام بنیجال کی آئیذہ ترقی کا باعث ہوی صلابت جنگ سے امراکی مدد لی کا حال اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کا بتلاؤ ان کو پراطلاع بی که غازی الدین خان فیروز حباک ریاست دکن برقبضه حال کرنے کی غرض سے بڑی فع کے ساتھ آرہے ہیں تو تقریبا کل ٹرے بڑے امر صلابت جنگ سے علیدہ ہوگئے اور معن توخود

فروز جنگ سے جاملے ۔ مرف فرانسی صلابت جنگ کے طرفدارسے اورائیس کے بل یوہ لينے بعائی غازی الدّین خان فرور جگ سے مل لینے سے بازرہے ورنداُن جیبے نرم طبعیت اور موم دل خص سے بیمکن نہ تھاکہ بڑے بھائی سے نہ طبتے ۔ فازی الدین خاں کے انتقال کیعبر جب امرائے دولت اپنی اپنی سابقہ خدمات ومقامات پرلوط گئے توان کو بیمعلوم ہوگیا کہ ہوئی صلابت جنگ کے عنایات سابنی سے زیادہ ہوگئے ہیں۔صلابت جنگ کو ہموار کرکے فرمیں نے جب رہاست میں ابنا خاص انر قایم کرایا تو ملک کی ذی اثر مستنبوں کو جن میں سایٹ کرخا ركن الدوله مشام نوازخا صمصام الدوله على ملى آزاد ملكرامي جبية فابل افراد عبي تقع يركهجي گوارا نهیں ہوسکنا تھاکدا کی اجنبی سات وریا بارکی قوماُن کے محسُن و مربی مغفرت مآب کے ایک صا جزادے کوشہید کرکے ایک اور صاحبرادے کو اپنے اشاروں برجیائے اس وجہ سے بیات کرخا ركن الدوله في لين زما ته مدار المهامي مي ان وانسيسيول كے خلاف كارروا في كى يسكن ان كوكاميا بى نہیں ہوی ۔ پانسدائیس کے خلا <sup>و</sup> بڑا اوروہ خدمت *سے شبکدوشش کروئے گئے* ان کی حکم انفیکے ہم خیال نتا م نوازخاں مدارا لمہام تقریبوے ۔ یہ بہت دُورا ندیش اور بڑے صاحب ندبیرتھے انھو مارالمهام بوت بى فرانىيسيوں كے خلاف كارروائي آغاز كى يىكبن ان كى چال گېرى تتى لىپنے منصور كو صورت عل میںلانے سے قبل اعنوں نے ساری فضا کو اپنے موا فی کر لیا بیٹانچہ اعنوں نے میشوا کو اپنا بناليا ـ نظام عليجاں اوربالت جنگ كوايك ايك صوّبه برماموركراديا اس سے ان كى غرض يرتفى کہ یہ دونوں بھانی صاحبِ حکومت ہوکران ہیسے ہرا کی صلابت جنگ کا مدمقابل بن جائے۔ اس حکمت علی کے بعد ثنا ہنواز خال نے صلابت جنگ ہی کے وشخط سے فرانسیں فرج کی برطرفی کے

احكام جارى كراد مسرا گروانيسى مداخلت يهين حتم بوجاتى تومكن تعاكه نظام ببنجال كيموافق لنهم كوئى صورت ناتخلتى ليكن اس نوبت بروسى كالحكام برطرفى يعدم متابعت نظام عليال كى نرقى كا تیداسب ہوسکتا ہے کیونکداس کے بعدصلات جنگ نے بوسی سے سلح کرلی واس سے وسی کے اختیا رات واغراز میثیرسے بھی زیادہ دہیع ہوگئے ۔اب شام نواز خاں کومعلوم ہواکہ اُن کاعِندیہ م یک پُوُرا نہیں ہوسکتا جب تک کہ صلابت جنگ کے ذہن میں یہ خیال جاگزیں ہے کہ فرانسیسو کی دحہ سے اُن کوریاست ملی اورانہیں کی وجہ سے وہ ریاست پرتھا یم ہیں اورانہیں سے مرطیح ال مجھ امن جین مل سکتاہے اس علم کے بعد شام ہنواز خاں نے معاً اپنا منصوبہ بدل دیا اور قرار یہ دیا کہ فوائیم كيسانة صلابت جَگ كي تعبي لطنت سے على كى لازم ہے اورسلطنت كے قابل آصف جا واولكے ان صاجزاد ہے کو قرار دیا جو مرکز حکومت (اورنگ آباد) سے قریب ترتھے اور وہ نظام علیماں ہی تھے يهان تك تو مم كو بمعلوم مواكد امراء مين بيخيل كه نظام عليجان تخت سلطنت بيرتكن مول كم طبح اور كب پيداموا اب مهم ميمعلوم كرنا جيا ہتے ہيں كر بي تخيل نظام عليفاں كوكس وقت سے بيدا ہوا اورا ميں کیسے کیسے ترقی ہوی زما نُه طوالیت میں یا آصف جا واول کے انتقال کے وقت اس خیال کے پیدا ہونے کا گمان نہیں کیا جاسکنا اس داسطے کہ اس زمانہ میں بیخود کمن تھے اوراُن سے بڑے تین بھائی اور موجُ دیتھے منفرت آب کے بعد مجی یہ نامرخبگ اوران کے بعد نطفرخبگ کی سرمیتی ہیں رہے البتہ مطفر حبائک کے نہید ہونے کے بعدان کی فایم تقامی میں اختلات آراجو ہوا۔ا در راجہ رکھنا تھ نے اُن کی فایم مقا می بیم کم لی اس وقت سے مکن ہے کدان کے ذہن میں بیخیال پیدا ہوگیا ہوکہ ير وه مجى علوه كلن موسكت من بركو صورت حال موافق مرام نهين تفى اس كي صورت عل من آف زبايا

خنی که په برار کے صوئبه دار مقرر بوسے اسی علاقہ کے صوئبہ داری کی تثبیت سے سال و بڑھ سال جواهنوں نے گذارا اس عرصہ بیں اُن کا پیخیل خفتہ ہدار ہوگیا حتی کہ َندکھیٹری خبُک کا آخا زہوا اور اور نگ آباد میں اُن کی فرجی خدمات کی ضرورت محسوس ہوی لینتے غیل کی کمیل میں جو کیچہ بسیا نھو نے مِع كرركها تفاائس موقع برِبنخوا ه افواج مي كام آگيا كرصلابت جنگ كے بإس خزانه خالي مونے كے باعث عرصه ستنخواه اجرابنيس كي كئ هني وانتسيم سي نظام الميغال كوايك ومرور ولعززي عال ہوگئی اور دوسرے وکالت مطلق کی اہم ترین خدمت انظام علینجال نے جب اپناجمع کر دہ رُوہِیہ اس طرح صرف کردیا توان کے حصول ریاست کے اراد سے میتصمیم پیا ہو کیکین فرانسیسی عبد دوار وسى اوراس كاوكيل حدر خباك به جابت تف كه نظا م عليفال كوروبيه بيبي سے تعك يسنے بيلغة ان کوعلاقهٔ برارسےعللٰیده کردیں تاکدان کے وہ انزات جواس علاقہیں اورخود فوج میں بیدا ہو تع بالل موجائي اورصلابت جنگ كواين إغنون سي كهلان كي لئيميدان خالى رہے۔ شا ہنوازخاں جونظام ملبخاں کے طرفداروں میں تھے تبدکر لئے گئے تھے اور قربیب تھا کہ نظام جا بھی یا تونظرنپذکر لئے جاتے باکہیں ڈور بھیجد ئے جاتے اس نوبت برحب صحت ندبیر سے نظام کیا نے کاملیا ہے اس کو کچھ ماہرین فن ریاست وسیاست ہی بہتر جانتے ہیں اور جو کچھ انفول نے كيااس موقع يرنهايت ورست تعاكدايك تووه جمع كرده رويبير رياست بي كاغراض كيخت من كر جكے تھے جس كے بازيافت كا الكان نہيں تھا اوردو مرسے يدكر جو قوت كدا تھول نے عال کرائتی تقریباً بوٹ گئی تقی اب اُن کو حیدر جنگ اور بوسی کے دست مگر نبنا پڑتا اور توض جرکے د اغ میں رہاست کے تخیلات یک ہے ہوں یا گوارانہیں کرسکتا تھا کہ رو بیہ کا روہیہ ہاتھ

دیدے ۔ اور پیران اجانب کا دست گرمجی بنے ان کے خاص طرفدار شام فواز خال قید موجانے کی وجسےاس قابل نہیں رہے تھے کہ ان کی مدد کرتے بہرحال اس موقع رچکمتِ علی سے حیدر جگ کو قناكرنا بالكل صيحاصول برميني تفاءاس وأفعدس ان كيذبهن بي تينيل مقل طورير فايم بوكلياكهوه سلطنت وكن برقابض ومُسلط موكررمين كاس كعبعدك واقعات ال كيمورم وتعطيجيا ان کی تائیدمیں مغربی ایک اور قوم (انگریز) اُٹھ کھڑی ہوگئی جن کی وجہ سے ریاست کی فرانسیسی **و** حنوب کی طرف کیج گئی اور ریاست کوان کے لئے چیوٹاگئی ۔ صلابت جنگ محص کوسی کی خاطر لینے مک کے شالی صمّہ کو حیوِ ڈکر دکن کی طرف چلے گئے جس سے نظام علیجاں کواس حِتمامی اپنی تکو منوانے میں نہایت آسانی ہوگئی۔ بہرحال حصولِ ریاست بیں نظام علینجاں نے اپنی جولانی اس و کھلانی شروع کی حب سے کہ ندکھیڑ کی خبگ کاآغا زموا اور یہی ان کی زندگی کے بہترین الی مقیم جوا منوں نے حصُول لطنت کی کوشش میں گزارے ریاست سے فرانسیسیوں کاعل دخل کھ جانے کے بعدصلابت جنگ کے پاس ایسے درباری باقی رہ گئے تھے جواک کے طرفدارتھے اب الخوںنے یہ خیال کیا کہ نظام علیناں کی طرف سے صلابت جنگ کو جو کچے سے ونطی تھی۔ اس میں ا ورا صنافے کرکے اُن سے وہی فوا ' مذخو دحال کریں جو بُوسی کوچاں تھے لیکن اس موقع نظام کو ان خود غرضوں کا جو د فع دخل وقتاً فوقتاً گرنے رہے اسسے ان کی دانی قابلیتوں کا انہار ہوتا ہے اگروہ ایسا کرتے تومکن تھا کہ صلابت جنگ اور نظام علینجاں میں مخالفت زیادہ ہوجاتی اوریاتوسلطنت کے مکرے ہوجاتے یاحسول اقتداروریاست کے لئے برای الوائیاں ہوتیں یہ نظا عليجال ہی کی حن نابیر کو نتیجہ ہے کہ اعنوں نے کسی فتنہ و فسا و کے بغیر صلابت جنگ میڑو ایکو

زمام اطنت کو پا تقیس مے لیا بعض مورض کاخیال ہے کہ اعنوں نے صلابت جنگ کو مقبد کے کا اگونٹ دیا یاز ہرسے ہلاک کرا دیا لیکن اس کوت لیم کرنے میں ہم کو عذر ہے اس واسطے کہ اس قدم کا خیال اس وقت بیا ہو سکتا ہے جبکہ لینے مدمقابل کی طرف سے اطمینان ندہو۔ یہاں صورت حال یہ نہیں تقی حب سلطنت ان سے تنزع ہوگئی تو ان کے طرفدار امراء خود آب یہ جا گئے کہ نظام علیجاں کی خوشنو دئی خاطر صلات اس کے بعد بھی نظام علیجاں کو اگر بھی کے ہلاک کرنے کا خیال پدا ہوتا تو کیونکر۔ اگر صلاب جنگ کا زہر سے مزاسلم ہی ہے تو کی جو کرنے ہوگئے ہوں۔

کے ہلاک کرنے کا خیال پدا ہوتا تو کیونکر۔ اگر صلاب جنگ کا زہر سے مزاسلم ہی ہے تو کونہ ہوگئے ہوں۔

کھا گئے ہوں۔

وَاللهُ عَلَّمُ الْعُيْنَ،

